

المنت المتنافق المنتالة

فضأبل دعاء استنفارى ائتيت وفضيلت إكرال كفضائل اورزكات فصال وآداب يرمضتل ببتري جوعد براوت وسنون أذكار كوج زجان بنائے كے لئے قرآن مجيدك فضائل كاجتد شورتون كخصالص



www.islamicbookslibrary.wordpress.com

| صنح | عنواك                                            |  |
|-----|--------------------------------------------------|--|
| 9   | قرآن مجید کے فضائل                               |  |
| 9   | قرآن مجيد يزهمنا بزهمانا اور تلذوت من مشغول رمنا |  |
| 11  | آ فری منزل پر                                    |  |
| If  | ويران كمر                                        |  |
| 11  | でかったな                                            |  |
| ır  | سورة الفاتحة                                     |  |
| II' | سورة بقره اورآل عمران كي فضيلت                   |  |
| 1   | آية الكرى كانفيلت                                |  |
| 10" | فرض نماز کے بعد آیت الکری                        |  |
| 10  | سورهٔ بقره کی آخری دو آیتول کی فضیلت             |  |
| 10  | سوره لقره کی آخری دو آیات رات کو پڑھنا           |  |
| 10  | جعد کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرنا            |  |
| 10  | سورة يشين شريف كى فضيات                          |  |
| 14  | مورةً كبف كي فضيات                               |  |
| 14  | سوره تبارك الذي اور الم مجده كي فغيلت            |  |
| 14  | دوسورتن عذاب قبرت بحاف والى                      |  |

#### جمله عترق بحق ناشر محفوظ هين

كتاب كا نام できょうんらかいる:

تاریخ اشاعت : وتمبر ۱۹۰۰م با بشمام : امهاب دم دم باشرد

كىلورنگ : قارول اعظم كيوزرز فإن: 6375386

SUNY: سرورق

: دم دم ببشرد نزومقدى مجماردوبا داركرا چى-ناشر

7725673: 7760374 - 7725673: 20)

zamzam@set.net.pk : FU zamzam01@cyber.net.pk :

دیگر ملنے کے ہتے : دامالاٹامت،آردوبازاراکا کی

طی کاب کمرارد بالارکابی قدیکی کتب خاند بانظای آمام باخ دکابی 7224282 いらいしんしんといれいりばい كتيرها فياردوا زارلا بور

| 200 | عنوان                                       |     |
|-----|---------------------------------------------|-----|
| m   | موآب کے منبر                                | 4   |
| PP  | خير الدنيا والآخره                          | 4   |
| rr  | صرف ایک چیز                                 | 4   |
| rr  | جبادے افضل                                  | 4   |
| rr  | رٹیا ہے رخصت ہونے کی وقت                    | 4   |
| re  | جنّت كالميع                                 | 4   |
| rr  | فرشتوں کے ساسنے فخر                         | 4   |
| rr  | عذاب البي سے نجات                           | 0   |
| ro  | عرش اللي كے سابيد ميں                       | 4   |
| ro  | مرود اور زنده                               | 4   |
| P4  | حضور اكرم فلك كاجواب                        | *** |
| r2  | كروث بين قبول                               | 4   |
| 72  | شيفاك كاكاك                                 | 4   |
| 72  | تماز فجرا در مصركے بعد ذكر كا ثواب          | ÷   |
| p=q | نفاق ہے بری                                 | 4   |
| P4. | مجلس کے آخر میں اٹھنے سے مہلے پڑھنے کی دعاء | ø   |
| ۴٠. | ذكر چوارتے كو عيدي                          | ÷   |
| P*+ | مردد گدھے کیاں ے اٹھے                       | 4   |
| m   | نشان خليم                                   | 4   |
| m   | بريات ديال ہے مر                            | 0   |
| m   | ول کی مختی                                  | 4   |
| er  | لعنت ہے کون محفوظ ہے؟                       | 0   |

| صغى | عنوان                                            |      |
|-----|--------------------------------------------------|------|
| IA  | مورة الحشركي آخري تين آيتين                      | ¢.   |
| Pt  | سورة اذا زلزلت، قل يابها الكافرون اور سورة اخلاص | ÷    |
| 19  | سورة اخلاص كى مزيد فىنبيلت                       | ø    |
| r.  |                                                  | *    |
| r.  | قل اعوذ برب الغلق اور قل اعوذ برب الناس          | ø    |
| ri  | رات کوسوتے وقت کرنے کا ایک عمل                   | 4    |
| rr  | بيارمي كا أيك عمل                                | ÷    |
| rr  | حفظ قرآن کی ضرورت اور اہمیت                      | φ    |
| 74  | ذكر الله كے نصائل اور بركات                      |      |
| 14  | داكر بر بعلائي لے كے                             | ele- |
| rA  | الله تعالى معيت                                  | ф    |
| ra. | دل کی صفائی                                      | ф    |
| FA  | ونيامي ديدارجت                                   | φ    |
| P4  | الله كى بار گاه يس تذكره                         | 4    |
| r.  | تجد گذاری کے بدلے                                | 4    |
| y   | بلا خرج بالانشير                                 | 4    |
| P+  | بتريبانددوب                                      | 4    |
| 7.  | و نيوانه برن ڇاڙ                                 | 4    |
| F.  | ریا کاری کی پرواه شه کرو                         | 4    |
| m   | 22,3                                             | 4    |
| rı  | ندائے مغفرت                                      | 4    |

| صنحد  | عنوان                                                       |   |
|-------|-------------------------------------------------------------|---|
| ۸۳    | مردري مسائل                                                 | 4 |
| A4    | فضائل دعاء                                                  |   |
| Λ9    | دعاے بڑھ کر کوئی بزرگ اور برتر نہیں اور وعاعبادت کامغزے اور | 4 |
|       | جواللہ ے نہ اللَّے اللہ تعالى اس عاراض مرجاتے إي            |   |
| q;    | دعا مراياعيادت ٢                                            | 4 |
| 91    | رعائے عاجز شربنو                                            | 4 |
| 90"   | دعامو من كاجتميار ب                                         | 4 |
| qr.   | قبوليت دعا كأكيامطلب ي                                      | 4 |
| 94    | مسئون دعاؤل من الله تعالى كا انعامات كى تذكيرب              | 4 |
| 99    | آداب دعا أيك نظر ش                                          | 4 |
| 147   | شكايت اور دستور العمل                                       | 4 |
| [9]** | منح وشام                                                    | 4 |
| [0]%  | رات کو                                                      | 4 |
| [+]"  | سوتے وقت                                                    | 4 |
|       | <b>──</b>                                                   |   |
|       |                                                             |   |
|       |                                                             |   |
|       | 3/00                                                        |   |
|       | 11.52                                                       |   |
|       |                                                             |   |
|       | " Marian                                                    |   |

| صفح  | عنوان                                                             |      |
|------|-------------------------------------------------------------------|------|
| rr - | كوكى مجلس ذكر الشداور صلوة سلام سے خال نه رہے ديں                 | 4    |
| 12   | سحاك الله الحمد لله الماله الاالله الله الله المركا ورورك ك فضائل | 0    |
| 44   | جنت ش وافله                                                       | 4    |
| 64   | الم تك                                                            | ٠    |
| MA.  | الله تعالى تك يبنينا                                              | ÷    |
| MA   | ونيا وماليبها ب الفل                                              | ٠    |
| MA.  | روزانه بزارنيكيال                                                 | ÷    |
| 19   | حضرت موى كليم الله الفيضي كوبدايت                                 | ÷    |
| 14.  | حضرت ابرائيم فليل الله الطيعة كاليفام                             | ÷    |
| 0.   | أحديبالا كيرابر                                                   | die. |
| 0.   | چار کلمول کا استفاب                                               | d)   |
| ۵۱   | ايمان تازه كياكرو                                                 | 100  |
| ۵۱   | تین کلمات جن کے پڑھنے کاب انتہاتواب ہے                            | d)   |
| 07   | كلمة توحيد ك فضائل                                                | 4/4  |
| 04   | لاحول ولا قوة الاباشه                                             | 4    |
| Ale. | استغفار کی اہمیت اور فضیلت                                        |      |
| 21   | استغفار کے میبغے                                                  | d)   |
| 4    | فضائل الصلوة والسلام على سيدالانام عليه افضل الصلوة والسلام       |      |
| ٨٠   | درود شریف کے نضائل                                                | 4    |
| .Ar  | تركب ورود پروعيد                                                  | 4    |
| A۳   | درود پردعا کامو قوف بهوتا                                         | 4    |

property management and the description of the desc

# قرآن مجيد كے فضائل

قرآن مجيد برهنا پرهانا اور تلاوت ميں مشغول رہنا

حضرت عثمان رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ حضور اقدی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں ہے سب بہتروہ ہے جو قرآن سیسے اور سکھائے۔

وشكوة المصابح قاستها بحواله بخارى

ان دونوں حدیثوں میں قرآن کر بھ کے پڑھنے پڑھانے اور اس کی تعلیم و تروت کھیں ان دونوں حدیثوں میں قرآن کر بھے کر ھنے پڑھانے اور اس کی تعلیم و تروت کھیں کہ و نوی شخص کے بہت ہے معیار ہیں اس بارے میں لوگوں کی مختلف شریف و غیر شریف ہونے کے بہت ہے معیار ہیں اس بارے میں لوگوں کی مختلف را بھی ہیں کوئی شخص دولتند کو بڑا جھتا ہے کوئی صدر اور و زیر اعظم کو شریف جانا ہے کوئی اچھے بنگلہ میں رہنے والے کو اچھا جانا ہے کوئی پڑی فرم اور موٹر کارو غیرہ کا مالک ہونے کو بڑائی کا معیار یقین کرتا ہے خدائے تعالی کے سے رسول بھی نے ان کہ کورہ خواس کی بونے کو بڑائی کا معیار یقین کرتا ہے خدائے تعالی کے سے رسول بھی نے ان کہ کورہ خواس کی بونا بتا یا اور جو اس کی خدائے تعالی کے سے رسول بھی ان ایا اور جو اس کی خدائے تعالی کے سے بہتر آدی ہے۔

مرت ابوسعیدرضی الله تعالی عندے روایت بے که رسول خدا الله نے ارشاد حضرت ابوسعیدرضی الله تعالی عندے روایت بے که رسول خدا الله نے ارشاد فرمایا کہ الله تعالی فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن میرے ذکرے اور جھے ہوال کرنے اس کہ قرآن شریف پڑھنے کی وجہ سے دوسرے کسی

#### 

الحمدالله رب العالمين والصلاة والسلام على رموله سيدالانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين من الذاكرات الله كثيرا والذاكرين

ا ابعدایه رساله قرآن مجیدے علاوت اور حفظ قرآن کی فضیلت اور ضرورت پر شمل ہے۔

نیز ذکر اللہ کی کڑت اور تبیع و تبہلیل اور استغفار اور وروو شریف کے فضائل و
آداب تفسیل کے ساتھ تلبند کئے سے ہیں آخر ہیں مؤمن بندوں کے لئے ایک وستور
العمل ہمی لکے دیا گیا ہے۔ مؤسین اور مؤمنات غورے پڑھیں اور عمل کرنے کے لئے
العمل ہمی لکے دیا گیا ہے۔ مؤسین اور دنیاوی مشغولیت سے وقت نکال کر ذکر و حلاوت میں
البین انفذ کے ذکر ہے جمعی فائل نہ ہوں۔

وبالله التوطيق وهو المستعان في كل حين وان العبد النقير محماش الني بلند شهري عفاء لله منه المدينة النورة عرف الجدرة النورة



14

قرآن مجیدی تلاوت اور اللہ کاؤکر زبان پر جاری رکھنے ہے بہت منافع حاصل بوتے ہیں۔ آبک مرتبہ مرور دو عالم ﷺ نے حضرت ابوؤررضی اللہ تعالی عنہ کو چند وسیتیں فرمائیں۔ جن ہیں آبک ہے کہ علیل بیتالاؤ فالفُر آن وَ ذِکْرِ اللَّهِ عَزَّوْ جَلَّ فَاللَّهُ عِنْ لَكُو فِاللَّهُ عِنْ لَا فَاللَّهُ عِنْ لَمُ عَلَيْكَ بِيالاً وَ فَالْفَرُ آنِ وَ ذِكْرِ اللَّهُ عَزَّوْ جَلَّ فَاللَّهُ عِنْ ثَمَ عَلَادَ مِن مِن اللَّهُ عَزَّوْ جَلَّ فَاللَّهُ عِنْ ثَمَ عَلَادِ مَ مَن اللَّهُ عَنْ وَ مَن اللَّهُ عَنْ وَ مَن اللَّهُ عَنْ وَ مَن اللَّهُ وَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

#### آخری منزل پر

حضرت عبدالله بن عمروضی الله تعالی طبهائ روایت ہے که رسول خدا المحقق نے ارشاد فرمایا که قیامت کے روز قرآن والے ہے کباجائے گاکہ پڑھتا جا اور اجتت کے ررجات) میں چڑھتا جا کیونکہ تیری منزل اس آیت کے پاس ہے جس کو توسب ہے آخر میں پڑھے (مشکلوۃ) یعنی چڑھتے چڑھتے جہاں تیری قرآت ختم ہوگی وہیں تیری منزل ہے اپڑا جس کو جتنا قرآن شریف یا وہو گا اتنائی اس کو بلندور جہ ملے گا۔

#### وبران گھر

حضرت عبداللہ عباس منی اللہ تعالی عنبماے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں قرآن کا پچھ حصنہ (بھی) نہیں وہ ویران گھرکی طرح ہے۔ (تروی)

المراج الموم مواكرول الك عمارت ب جس كى آبادى قرآن شريف ب ب-قابل رشك

حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ تعالی عنماے دوایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ رشک صرف دو آدمیوں پرہے ایک دہ جس کو خدائے قرآن دیا سودہ

ذکر اور دعاکی فرصت ند ملے) میں اس کوسوال کرنے والوں سے افضل (تعتیں) ووں گا اور کلام اللہ کی فضیلت (دوسرے) سارے کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ کی فضیلت مخلوق پرہے۔(تریزی وفیرو)

جہزت عبداللہ بن مسعود نظیمی ہے روایت ہے کہ رسول کر ہم بھی نے ارشاد فرمایا کہ جوشخص اللہ کی کتاب ہے ایک حرف پڑھے تو اس کے لئے اس حرف کے بدلے ایک نیک ملے گی اور ہر نیکی دس نیکیوں (کی) برابر (انسی جاتی) ہے (پھر فرمایا) میں نہیں کہتا کہ "المی حرف ہے بلکہ میں کہتا ہوں الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے (ترفی) پس اگر کسی نے لفظ "الحمد "کہا تو اس کے کہنے ہے بچاس نیکیاں مل جائیں گی کیونکہ اس میں پانچ حرف ہیں۔

قرآن مجيد الله كى كتاب ب، اس ش احكام بي، معارف و حقائق بي، اخلاق و آداب ہیں، اس نے دنیاو آخرت کی کامیابی کے اعمال بتائے ہیں، یہ انقلاب عالم کے اسباب اور اقوام کے زیر وزبر ہونے کے رموز کی طرف رہبری کرتا ہے۔ اس کی برکتیں ب انتهای فدائے پاک کی رحموں کا سرچشہ ب نعمت ودولت کا فزانہ ہے اس کی تعلیمات پرعمل کرناونیاو آخرت کی سربلندی اور سرفرازی کاذراید ہا اس کے الفاظ بھی بہت مبارک ہیں۔ یہ سب سے بڑے بادشاہ کا کلام ہے، خالق ومالک کا پیام ہے جو اس فے اپنے بندول اور بندیوں کے لئے بھیجاہے اس کے الفاظ بہت بابرکت ہیں، اس كى الاوت كرف والا آخرت ك ب انتها اجور وشمرات كالمتحق تو موتا بى ب د نیادی زندگی پس بھی رحمت و برکت اور عرتت و نصرت سے بمکنار ہوتا ہے اور بیر مخص سكون قلب اورخو شحالى كرزىد كى كزارتاب - كلام الله كى عجيب شان ب اس كريز ه سے بھی سیری ہیں ہوتی اور برسول پڑھتے رہو بھی پرانا معلوم ہیں ہوتا ایعنی تااوت كرنے والے كى طبيعت كالگاؤاك بنياو پرختم ہوتاكہ باربار ايك بى چيزكو پڑھ رہا ہے بلكہ بات يرب كرجتى بار يرحة إلى في جيز معلوم موتى ب فسيحانه مااعظم كلامه-

اس میں رات دن لگار ہتا ہے۔ نمازوں میں پڑھتا ہے تلاوت کرتا ہے اس پر خمل کرتا ہے۔ دو مرے وہ جس کو خدائے مال ویاسووہ اس میں سے رات دن رضائے مولامیں خرچ کرتار ہتا ہے۔ (بخاری)

#### سورة الفاتحه

سورة الفاتخه قرآن مجيد كى پہلى سورت ب جوبهت بڑى فضيلت وائى سورت ب ايك حديث بڑى فضيلت وائى سورت ب ايك حديث بن اس كو قرآن كى سب ب بڑى سورت قربايا ہے۔ (ايخارى) لمبى سورتي تو اور بھى بيں مگر عظمت كے اعتبارے يہ سب ب بڑى ہے اس كى بہت بركات بيں فماز كى برركعت بيں فرايا كه سورہ فاتح جيسى سورہ ند تو فماز كى برركعت بيں فربايا كه سورہ فاتح جيسى سورہ ند تو تو ريت بيں نازل ہوئى ندائجيل ميں، ند زبور بيں، نہ قرآن بيں۔ (زوى)

سورة فاتحه كاورد ركھنا، دنيا و آخرت كى بحلائيوں سے نوازے جائے كا بہت برا ذريعہ ہے ايك حديث بيں ارشاد ہے كہ سورة فاتحہ بيں برمرض سے شفائے (وارى) سورة فاتحہ كے دس نام بيں جن بيں سے ايك نام كافيہ اور وومراشافيہ ہے اس كو پر حتی رہاكرو، بچوں كو سكھاؤ اور خرحو اور خرحاؤ۔

### سورة بقره اور آل عمران كى فضيلت

حضرت ابو ہر پرہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دوایت ہے کہ آخضرت سرور وونا کم بھی اے ارشاد فرہا یا کہ اپنے گھرول کو قبریں نہ بناؤالینی گھرول میں ذکر و تلاوت کا چرچار کھو اور ذکر و تلاوت ہے فالی دکھ کر گھرول کو قبرستان نہ بنا دو کہ جسے دہاں ذکر و تلاوت کی اور ذکر و تلاوت کے افغان میں ایسے بی تہارے گھر بھی اس سے خالی ہو جائین اور ذئرہ لوگ مردوں کے مشابہ بن جائیں) پھر فرما یا کہ بے شک شیطان اس گھرے بھا گیا ہے جس میں سورة بقرہ مشابہ بن جائیں) پھر فرما یا کہ بے شک شیطان اس گھرے بھا گیا ہے جس میں سورة بقرہ پھی جاتی ہے۔ اسلم شریف)

حضرت ابوا ما مدرضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ آنحضرت و اللہ نے فرایا کہ قرآن پڑھا کروکیونکہ وہ قیامت کے ون اپنے لوگوں کے لئے (جواسے پڑھتے پڑھاتے ہیں اور اس کی حلاوت کا ذوق رکھتے ہیں) سفارشی بن کر آئے گا پھر فرمایا کہ ووروشن سورتی پڑھو (یعنی) سورتی پڑھو اور آل عمران کیونکہ یہ وونوں قیامت کے ون وو مائیانوں کی خرح آئیں گی اور اپنے لوگوں کو بخشوائے اور در ہے بلند کرائے کے لئے مدائے پاک کے حضور میں خوب زور وارسفارش کریں گی۔ پھر فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پورکی نگہ اس کا حاصل کر لینا ہا عث برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا ہا عث حسرت ہے اور یہ باطل والوں کے بس کی ہیں۔ اسلم شریف اور یہ باطل والوں کے بس کی ہیں۔ اسلم شریف ا

### آية الكرى كى فضيلت

#### سورهٔ بقره کی آخری دو آیات رات کوپڑھنا

حضرت ابومسعود رضی اللہ تعالیٰ عندے ردایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سور ہ بقرہ کی آخری دو آیات رات کو پڑھ لیس توبہ آیات اس کے لئے کافی ہوں گی ( یعنی رات بھریہ شخص جن دبشری شرار توں ہے محفوظ رہے گا، ہرناگوار چیز ہے اس کی حفاظت ہوگی ﴾۔ ( افاری وسلم )

حضرت تعمان بن بشیررضی الله تعالی عند فرماتے بیں کد: رسول الله الله الله عند فرمایا کد الله تعالی نے وو آیتیں نازل فرمائی ہیں جن پرسورہ بقرہ فتم کی ہے جس کسی تحریس تین رات بڑی جائیں گی توشیطان اس تحریح قریب ند آئے گا۔ (ترزی دواری)

ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت النظام نے قرمایا کہ سورہ بقرہ کے فتم پرجو آئیں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے فزانوں سے دی بیں جوعرش کے بیچے ہیں۔ (الن میں جو دعائیں میں اسی جائے ہیں کہ) انہوں نے دنیاد آفرت کی کوئی بھلائی نہیں چھوڑی جس کاسوال ان میں نہ کیا ہو۔ (مشکرہ شریف)

### جعد کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرنا

حضرت محول تابعی نے فرمایا کہ جوشخص سورہ آل عمران جمعہ کے دن پڑھ لے اس کے لئے رات آنے تک فرشتے دعاء کرتے رہیں گے۔(مشکوۃ شریف)

#### سورة ليمين شريف كى فضيلت

حضرت عطاء بن انی رہائ (تابعی) فرماتے ہیں کہ جھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دان کے اول حصد میں سور اکسین شریف پڑھ کی ارشاد فرمایا کہ جس نے دان کے اول حصد میں سور اکسین شریف پڑھ کی اس کی حاجتیں پورٹی کردی جا میں گی ۔ (مشکوہ شریف)

ایک اور صدیث س ب که اخضرت علی نے فرمایا که جس نے مور والیسین الله ک

### فرض فماز كيعد آبية الكرى

فرض نماز کے بعد بھی سورہ آیۃ الکری پڑھی چاہئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدی ہڑھی ہے سناہے کہ جوشخص ہرافرض) نماز کے بعد آیۃ الکری پڑھ لے اس کو جنت ہیں جائے کے لئے موت ہی آڑ بی ہوئی ہے اور جو شخص اس آیت کو اپنے بہتر پر لینتے وقت پڑھ لے تو اللہ اس کے گھر میں اور پڑوی کے گھر میں اور پڑوی کے گھر میں اور پڑوی کے گھر میں اور آس پاس کے گھروں میں اس رکھے گا۔ (جبی فی شعب الایمان) شوالان کے اثر، آسیب، بھوت پر بیت سے بھے کیا۔ جبی فی شعب الایمان)

### سورهٔ بقره کی آخری دو آیتول کی فضیلت

سورہ بقری آخری دو آئیں (آمن الرسول سے کے کرفتم سورہ تک)ان کے پر سے کی بھی بہت فنیلت ہے آخری آیت شروعائیں ہیں جو بہت ضرورت کی دھائیں ہیں اور ان دھاؤں کی قبولیت کا وعدہ بھی ہے حضور اقدی ورفت ہی ہے ایک دن فرمایا کہ اس وقت آ ماثوں کا ایک دروازہ کھوالا گیا ہے جو اس سے پہلے بھی نہیں کھوالا گیا تھا۔

اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ بیدا یک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے زئین کی طرف بھی نازل نہیں بوا اس فرشتہ نے آپ کوسلام کیا اور جو آج سے پہلے زئین کی طرف بھی نازل نہیں بوا اس فرشتہ نے آپ کوسلام کیا اور کہا آپ فوشخبری قبول فرمائیں ایس در چیزوں کی جو سرایا نور ہیں آپ سے پہلے کس نی کو مرایا نور ہیں آپ سے پہلے کس نی کو مرایا نور ہیں آپ سے پہلے کس نی کو مہیں وی گئیں۔

الخدالكتاب (يعنى سورة الحمد شريف)

و سورہ بقری آخری آیات (ان دونوں میں دعائیں میں) اللہ کایہ وعدہ ہے کہ ان میں اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ان میں سے دعاء کا جو بھی حصتہ آپ پڑھیں ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرائیں مے۔ اسلم خریف)

ارشاد فرمایا که قرآن شریف یل ایک سورت ہے جس میں تیس آیات ہیں، اس نے ایک شخص کی بہاں تک سفارش کی کہ وہ پخش دیا گیا، یہ سورت قبار الفالله ی بیند و الکہ نظر الله کی بیند و الکہ نظر الله کی بیند و الکہ نظر الله کی بیند الله کا الله کا بین بیارہ کی بہلی سورت ہے)۔(ترزی، المائی)

حضرت جابر رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ حضور اقدی ﷺ رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورۂ الم تنزیل اور سورۂ تبارک الذی بیدہ الملک ندیڑھ لیتے تھے۔(زندی دادی)

### ووسورتيس عذاب قبرس بجانے والی

سورہ الم تنزیل اکیسویں پارہ میں ہے جے الم سجدہ بھی کہتے ہیں یہ سورہ القمان اور سورہ احزاب کے در میان ہے سورہ تَبَارُ كَاللَّانِیْ اور الّمَم سجدہ کو قبرکے عذاب سے بچانے میں خاص وخل ہے جیسا کہ چفلی اور پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنے کو قبر کاعذاب لانے میں زیادہ وخل ہے۔

حضرت خالد بن معدان (تابعی) نے فرمایا کہ بھے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک شخص سورہ الم مجدہ کو پڑھا کر تا تھا اس کے سوا (بطورورد) کوئی دوسری سورت نہ پڑھتا تھا اور تھا بھی بہت گنہ گار جب قبر شری عذاب ہونے لگا تو اس سورت نے اس شخص پر اپنے پر پھیلا دیئے ادر عرض کیا کہ اے رب اس کی مغفرت فرما دے کیونکہ یہ بھیے زیادہ پڑھا کرتا تھا، جنانچہ خدا ند قدوس نے اس کی سفارش قبول فرمائی اور فرمایا کہ اس کے لئے ہرگناہ کے ہدلے ایک ایک نے کسی کھے دو اور ایک در جہ بلند کردو۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی جانب سے قبر میں جھی ان کرے گی اور اللہ پاک سے عرض کرے گی کہ اے اللہ اگر میں تیری کتاب سے ہوں تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما اگر میں تیری کتاب سے ہیں ہوں تو جھے اپنی کتاب سے مثا میں میری سفارش قبول فرما اگر میں تیری کتاب سے نہیں ہوں تو جھے اپنی کتاب سے مثا دے گی اور سفارش میں فرمایا کہ یہ سورت پر ندے کی طرح اپنے پر پھیلا دے گی اور سفارش دے۔ یہ بھی فرمایا کہ یہ سورت پر ندے کی طرح اپنے پر پھیلا دے گی اور سفارش دے۔ یہ بھی فرمایا کہ یہ سورت پر ندے کی طرح اپنے پر پھیلا دے گی اور سفارش دے۔

رضاکی نیت سے پڑھا اس کے بچلے گناہ معاف ہوجا میں کے لہذا ہم اسے اپنی موتی کے الم اسکے ہاں بیٹے کر بڑھو۔

پاس پڑھا کر داشکوۃ خریف لیعنی جس کی وت کاوقت قریب ہوا سکے ہاس بیٹے کر بڑھو۔
حضرت الس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد
فرما یا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کاول سور وکیسین ہے جس نے لیسن را ایک
مرتبہ ) پڑھی اللہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے اس کے لئے دس مرتبہ ہورا قرآن شریف
پڑھنے کا ثواب لکے دے گا۔ (مشکرہ شریف)

#### سورة كهف كى فضيات

سورة كهف پندرہ وي پارے كے آدھے ير اَلْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي ہے شروع بوآل ہے۔ حضرت ابوسعيد رہنى اللہ اتعالى عنہ ہے دوايت ہے۔ كہ آنحضرت والد ہو آل ہے۔ حضرت ابوسعيد رہنى اللہ اتعالى عنہ ہے دوايت ہے۔ كہ آنحضرت وَ اللّهُ اللّهُ فَر بايا كہ جس نے جمعہ كون سورة كہف بڑھ أن اس كے لئے دونوں جمعوں كے درميان نور روشن رہے گا۔ إنته آلى أن الد عوات الكبيرا يعن اس كا ول مؤور رہ گا۔ يايہ مطلب ہے كہ جمعہ كے دن ايك بار الد عوات الكبيرا يعن اس كا قرش القد رايك ہفتہ كے روشن رہے گا۔ آگر كوئى برجمعہ اس كا قرش الله عوات كے بعد بھى نورتى نور نعيب بوگا۔ (گو تمام الحال صالحہ کو بڑھ ليا كرے تواسے موت كے بعد بھى نورتى نور نعيب بوگا۔ (گو تمام الحال صالحہ روشنى کا سبب ہیں)

حضرت ابودرداء رضی الله تعالی عنه سے ردایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کے اول کی تمن آیات پڑھ لیس دہ د جال کے فتنہ سے محفوظ رسبے گا۔(ردادالترزی وقال حس مجے)

### سورة تبارك الذى اور الم سجده كى فضيلت

صفرت ابوہرے وضى اللہ تعالى عند سے روايت ب كر حضور اقدى الله في

سورة اذازلزلت، قل ياايها الكافرون اورسوره اخلاص

سورة اخلاص كى مزيد فضيات

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدی ﷺ کا ارشاد ہے کہ
جس نے روزانہ دوسومرتبہ سورۃ فُلْ هُوَاللَّهُ اَحَدُّ طَیْرہ اِس کے بِچاس سال کے
گناہ (صغیرہ) اعمال نامہ سے مناد نے جائیں گے۔ اِس اگر اس کے اوپر کسی کا قرض ہو تو
وہ معاف نہ ہوگا۔ (تریزی) نیز حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدی ﷺ کا
یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص بستر پر سونے کا ارادہ کر سے اوردا ہی کروٹ پر لیٹ کر
سومرتبہ فُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدُّ طَیْرہ اِس جانب سے جنت میں داخل ہوجا۔ (تریزی) حضرت
ایو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے ہیں کہ حضور اقدی ﷺ نے فرمایا (اس کے لئے) واجب
ہوگئے۔ میں لے پوچھاکیا؟ فرمایا: چنت سے ایٹ آپﷺ نے فرمایا (اس کے لئے) واجب
ہوگئی۔ میں لے پوچھاکیا؟ فرمایا: چنت ۔ (تریزی دنیائی)

ایک شخص نے عرض کیایار سول اللہ ایس اس سورت قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدُّ ہے محبت رکھتا ہوں آپ ایس کے فرمایا اس کی محبت نے بھیے جست میں داخل کر دیا (ترفری) حضرت سعید بن المستب ہے روایت ہے کہ حضور اقدی ﷺ نے فرمایا کہ جس نے دس مرتبہ سورہ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُّ بڑھ لی اس کے لئے جست میں ایک محل بنا دیا جا کے گا۔ اور جس نے جیس مرتبہ بڑھ لی۔ اس کے لئے جست میں دو محل بنا دیے جا میں گا۔ اور جس نے جیس مرتبہ بڑھ لی۔ اس کے لئے جست میں دو محل بنا دیے جا میں

کرے گا اور عذاب قبرے بچائے گی جو جو پچھ فضیلت سورہ الم سجدہ کی بنائی یہ فضیلت اور خصوصیت سورہ تبارک الذی بیدہ الملک کی بھی بنائی ہے (مشکوہ من الداری) الذی بیدہ الملک کی بھی بنائی ہے (مشکوہ من الداری) الذی بیدہ الملک فی بھی۔ لگا لیا انہیں پتہ نہ تھا کہ بیہاں قبرہ وہاں سے ان کو سورہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھنے کی آواز آئی، پڑھنے والے نے جو صاحب قبر تھا یہ سورہ پڑھنے نے تم کر دی۔ حضور اقری بھی کی فدمت میں حاضر ہو کریہ واقعہ عرض کیا تو آپ بھی نے فرمایا کہ جبی الممانيعة جبی فدمت میں حاضر ہو کریہ واقعہ عرض کیا تو آپ بھی نے فرمایا کہ جبی الممانيعة جبی فدمت میں حاضر ہو کریہ واقعہ عرض کیا تو آپ بھی نے فرمایا کہ جبی الممانیعة جبی فدمت میں حاضر ہو کریہ واقعہ عرض کیا تو آپ بھی الممانیعة جبی فدمت میں حاضر ہو کریہ واقعہ عرض کیا تو آپ بھی الممانیعة فیک ہے اللہ کے اللہ کی دروکے والی ہے اللہ کے فراب سے اے نجات والدے گی۔ (تروی)

### سورة الحشركي آخرى تين آيتين

سورة حشرا الله الله على بياره مين ب اس كى آخرى تين آيتين هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهُ اللَّهُ هُوَ سے ختم سورة تك إين - تلاش كرك تكال لو مجھ مين نه آئے توكس حافظ سے پوچھ لو۔ میں بارش ہور ہی تقی اور سخت اندھ بری بھی تھی۔ حضور اقدی فی کو تان کرنے کے لئے نکے۔ چنہ نچہ ہم نے سپ بھی کو پارے آپ بھی نے فرہ یا کہوں میں نے عرض کیے نکے دیا کہوں میں نے عرض کیے۔ کیا کہوں فرہ یا جب سے ہو اور شرم ہو سورة فُلْ هُوَ اللَّهُ حَدُّ اور سورة فُلْ اعْدُو دُور بَ النَّسِ تَحْن بور پُرھ ہو۔ یہ عمل کر لوگ تو اعْدُو دُور بَ النَّسِ تَحْن بور پُرھ ہو۔ یہ عمل کر لوگ تو ہر ایک چیزے تمہر کی تفاظت ہو حائے گئی سے پندہ ن جائی ہر مود کی اور ہم اور ہم اور ہم داور ہم طاحت ہو حائے گئی ہی مود کی اور ہم اور ہم داور ہم د

ہات ہیں ہے کہ جب کوئی شخص سورہ قُلْ اعْوْ دُیِرَ بِ الْفَلْقِ پڑھتا ہے تو ہراک چیز کے شرے ابقہ کی پنہ دیتا ہے جو ابقہ نے پیراک ہے۔ اور رات کے شرے بھی پنہ الیتا ہے اور گرہوں میں دم کرنے وان عور توں کے شرے بھی پناہ لیتا ہے جو جادہ کرتی ہیں اور حسد کرنے والے کے شرے بھی پناہ لیتا ہے اور فُلْ عُوْ دُیو بِ اسْنَاس پڑھنے وانا سینوں میں وسوسہ وُانے والے کے شرے پناہ بیتا ہے۔ تی چیزہ سے شرے بینے وانا کے لئے وہ کی جاتی ہے ، ی سئے یہ دونوں سور تی ہر طرح کے شراور بد، اور مصیدت اور جادہ وُونہ ٹو نکہ ہے محفوظ رہنے کے لئے مفید ہیں اور جرب ایل ، ان کو اور سورہ اور جادہ وُونہ ٹونکہ ہے محفوظ رہنے کے لئے مفید ہیں اور جرب ایل ، ان کو اور سورہ اور جادہ کو سینے کو اکٹیف اور جادہ وُرہ کے کئی اور کی کی انگیف اور کی کو ایک کی انگیف کر کے ان کو اور سورہ کی کو اور کی کر وہ کر ان کو اور سورہ کی کو اور کی کو اور کی کر دے کہ کو انگیف کر کے ان کو ان دونوں کو پڑھ کر دم کر سے یہ ان کو لکھ کر گے میں ڈال دے۔ یہ کی کو اور کر اور کی دورہ کر اور کی کر دم کر سے یہ ان کو لکھ کر گے میں ڈال دے۔ یہ کی کو اور کر اور کی دورہ کر اور کی دورہ کر اور کی دورہ کر اور کی دورہ کر اور کی کر دورک کر اور کی دورہ کر اور کیں دورہ کر اور کی دورہ کی دورہ کر اور کی دورہ کر اورہ کی دورہ کر اور کی دورہ کر اورہ کر اور کی دورہ کر اور کی دورہ کر اور کو کر اورہ کر اورہ کر اورہ کر اورہ کر اورہ کر اورہ کر اور کر اورہ کر اور کی دورہ کر اورہ کر اور کر کر اور کر کر اور کر کر اور کر کر او

### رات کوسوتے وقت کرنے کا ایک عمل

صفرت عائشہ رضی اللہ تحال عنها كابيان ہے كه روزانه رات كوجب حضور اللہ عنها كابيان ہے كه روزانه رات كوجب حضور اللہ حدد ورسورة فَلْ عَوْد بِرَتِ الله الله عند ورسورة فَلْ اعُود بِرَتِ الله الله عند ورسورة فَلْ اعُود بِرَتِ النّاسِ پُره كرمائه كى دونول جھيليول كوملا كرائ بيل الله كى دونول جھيليول كوملا كرائ بيل اس طرح بِحونك مارت نتے كہ بجھ تھوك بھى بجونك كى ساتھ نكل جاتا تھ بجر

ے - اور جس نے تیس مرتبہ پڑھ لی اس کے لئے جنت میں تین محل بناو کے جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت عمرض اللہ تعالیٰ عندے عرض کیا یار سوں اللہ اللہ کہ تم اس صورت میں توجم اینے بہت زیادہ محل بنائیں گے۔ یہ جائے نے فرمایا اللہ بہت بڑاوا تا ہے جائے کس کر لوگے اس کے پاس اس سے بہت زیادہ انعام ہے۔ (داری مرمان)

سورة المحكم التكاثر

### قل اعوذ برب الفتق اور قل اعوذ برب الناس

یہ سور تیں قرآن مجید کی آخری دو سور تیل ہیں ان کو معوذ تین کہتے ہیں ان کی بڑی فضیعت آئی ہے انگیف دینے ولی چیزوں ادر مخلوق کی شرار توں سے محفوظ رہنے کے ان کا پڑھنا بہت ہی ارد و نافع اور مغید ہے حضرت عقبہ بین عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فروات ہیں کہ بیس سرور ہ م ایک کے ہمراہ سفر جس تھا کہ ابھ تک آند می آگی اور سخت اند میرا ہوگی حضور اقدی ہی اللہ علی اند کی بناہ انگے فرد بوت الفاق اور فرنی انگی میں مور تھی اند کی بناہ انگئے گئے جنی ان کو بڑھنے گئے اور فرایا اللہ سے ذریعہ ان سور توں کے ذریعہ اند کی بناہ مانگے گئے جنی ان کو بڑھنے گئے اور فرایا کہ عقبہ ان سور توں کے ذریعہ اند کی بناہ حاصل کروکیونکہ ان جسی اور کوئی چیز ہیں کہ عقبہ ان سور توں کے ذریعہ اند کی بناہ حاصل کروکیونکہ ان جسی اور کوئی چیز ہیں ہے جس کے ذریعہ کوئی پناہ لینے والا پتاہ حاصل کروکیونکہ ان جسی اور کوئی چیز ہیں

حضرت عبدالله بن خبيب والمعلقة فرمات بيل كدايك مرتبه بهم اليي رات يل جس

اور سینوں میں افعاتے والے بیشہ رہیں گے اور اس کے فیوش و بر کات سے مانا ماں ہوتے رہیں گے اللہ جلّ شاند کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید کے ہم محافظ ایس میہ وعدہ اس طرح پورا ہوتا رہا ہے کہ بیشہ سے اس کے یاو رکھنے والے موجود رہے ایس اور موجود رئیں گے۔انشاء اللہ تعالی۔

ہمیں چاہئے کہ قرآن کی طرف بڑھیں تاکہ اس کی برکتوں ہے ، لا اور اپنی اور ا کو قرآن مجید حفظ کرائے کی بلیٹے کوشش کریں۔

حضرت علی مرتصلی رضی ایند تعالی عندے روایت ہے کہ حضور اقدی بھی کے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن شریف پڑھا اور اس کوخوب باد کر رہیا اور س کے حدل کو حلال رکھی اور اس کے حرام کو حرام رکھی تو خدا تعالی اس کو جست میں داخل کر دے گا اور اس کے حرام کو حرام رکھی تو خدا تعالی اس کو جست میں داخل کر دے گا اور اس کے گھر والوں میں سے دس ایسے لوگوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول فرمائے گاجس کے لئے دوز خ جس جاناواجب ہو چکاہو گا۔ از ذری

حلال کو حدل رکھ اور حرام کو حرام رکھ اس کا مطلب بیہ ہے کہ قرآن نے جن چیزوں کو حلال بڑیا ہے ان کو حدل بجھ کر ان پڑھمل کیا اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے ال کو حرام بجھ کر ترک کر دیا قرآن کے احکام کی خلاف ورزی نہیں گی۔

حضرت معاذ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ حضور ، قدی ﷺ نے ارشاد فرہ یاجس نے قرآن پڑھا اور اس پڑمل کیا قیامت کے دن اس کے والدین کو یہ تاج بہنا یا جائے گاجس کی روشی آفتاب کی روشی سے بھی پہتر ہوگہ جب کہ آفت ہونیا کے گھروں میں ہو ۔ یہ فرما کر آپ ﷺ نے ارش د فرہ یا فیصاطنگ کھیا بدی عبدل مھذ ، ایسینی جب والدین کے اعزاز واکرام کا یہ حال ہے تو اب تمہر راکیا خیول ہے اس کے بارے میں جس نے یہ کام کیا یعنی قرآن پڑھ اس پڑمل کیا) (ایوواؤد شریف) یعنی اس کا انعام تو اور زیادہ ہوگا۔

ائے بچول کو حفظ مل لگاؤیہ بہت آس تام ہے جاہوں نے مشہور کر دیا ہے کہ

دونول ہتھیںوں کوپورے بدن پر جہال تک ممکن ہوتا پھیر لیتے تھے یہ ہاتھ پھیرہاسراور چبرے اور سامنے کے حصہ سے شروع فرماتے تھے اور یہ عمل تین بار فرماتے تھے د عاری،

#### بيارى كاايك عمل

نیز حضرت عائشہ دسی اللہ تعالی عنبہ یہ بیان فرہ تی ہیں کہ حضورا قدی ہے گئے کو جب
کوئی تکلیف ہوتی تھی تو اپنے جسم پر سورہ قُل اَعُوٰ دُیوَ بِ الْقَلْقِ اور قُلْ اَعُوٰ دُیوَ بِ
النّاسِ پُرہ کر دم کیا کرتے تھے (جس کا طریقہ ابھی اوپر گزرا ہے چیر جس مرض میں
آپ ﷺ کی وفت ہوئی اس میں میں یہ کرتی تھی کہ دونوں سور تی پڑھ کر آپ کے
بہتھ پردم کر دیتی تھی پھر آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر پھیردی تھی۔ خاری سلم،
دم صرف پھو نکنے کو نہیں کہتے دم یہ ہے کہ پھونک کے ساتھ تھوک کا بھی پچھ
حصر لکل جائے۔

### حفظ قرآن كى ضرورت اور اجميت



قرآل حفظ کرنالوب کے چنے چیائے کے بر بر ہے یہ بالکل جابلانہ یات ہے قرآل حفظ کے دنیا میں ہوتا مجروہ و نے کی وجہ سے یاد ہوتا ہے۔ ہم نے تجریہ کیا ہے کہ ونیا کا کام کان کرتے ہوئے ور اسکول و کاغ میں پڑھتے ہوئے بہت سے بچوں سے قرآن شریف حفظ کر رہا بہت سے لوگوں نے سفید ہاں ہونے کے بعد حفظ کر رہا بہت سے لوگوں نے سفید ہاں ہونے کے بعد حفظ کر رہا ہمت سے لوگوں نے سفید ہاں ہونے کے بعد حفظ کر نا شروع کی اسلام حل شریف حفظ کر کا شروع کی اسلام حل شریف حفظ کر کا شروع کی اسلام حل شریف حفظ کر کا شروع کی اسلام حل میں مطافرہ کی ہے۔

جوبچہ حفظ کرلیماہ ال کی توت حافظ اور کھے یں بہت زیاد واف فد ہوجاتا ہے اور دہ آئدہ جو بھی تعیم حاصل کرے بیشہ اپنے ساتھیوں سے آگے رہت ہے۔ قرآن کی برکت سے نسان ونیا ور آفرت بل ترتی کرتا ہے فسوس ہے کہ لوگوں نے قرآن کو سمجھ ہی نہیں کوئی قرآن کی طرف بڑھے تو، س کی برکات کا پتہ چھے۔

بہت سے جال کہتے ہیں کہ طوطے کی طرح رئانے ہے کی فائدہ یہ لوگ روپ
پتے کوف مدہ بجت ہیں۔ ہر حرف پردس نیکیاں من اور آخرت میں ، ں ہپ کو تائ پہنیا
جانا در قرآن پڑھنے والے کا پنے گھرے لوگوں کی سفرش کر کے دوز رخ ہے بچوادین
فائدہ میں شوری نمیں کرتے ، کہتے ہیں حفظ کر کے طاب کا تو کہاں ہے کھائے گا ، میں
کہتا ہوں کہ حفظ کر بینے کے بعد تب رت اور ما، زمت کر لینے ہے کون روکتا ہونا
تو مجروم نہ کرے جب حفظ کر لینے اس والے تو اس کے کہتا ہونا
تو محروم نہ کرے جب حفظ کر لے تو اسے ونیا کے کہ بھی طال مضفی میں گادے اور
یہ بہت بھی معوم ہوئی جائے کہ جتنے میں یہ بچہ حفظ کرے گاای کے یہ سال و نیوی
تو میں کے اعتبارے ضائع نہیں ہوں کے کیونکہ حفظ کر لینے والا حفظ سے فارغ ہو کر
چند ماہ کی محت سے بچھٹی ساتو تی جماعت کا امتحان باس ان و سکتا ہے یہ محض وعوی
ہیں تجربہ کیا گیا ہے ۔ فیھن میں قربی جماعت کا امتحان باس ان و سکتا ہے یہ محض وعوی

### ذكر الله كے فضائل اور بركات

مورة الاحزاب صارشاد،

﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا الْأَوْرُو اللَّهُ دِكْرًا كَثِيْرًا وَسَبِّحُوْهُ لِكُورَةً وَأَصِيْلًا ﴾ وَأَصِيْلًا ﴾

"اے ایمان والوتم اللہ کو خوب کثرت سے یود کرواور منج وشام اس کی تبیع کرتے رہو۔"

آیت بالای الله تعالی کاکٹرت ہے ذکر کرنے کا تھم فرمایا ہے ؛ احادیث شریفہ میں ذکر اللہ کے بہت فضاکل وار وجوئے ہیں ، چنداحادیث ذکر کی جاتی ہیں۔

#### ذاكر مر بھلائی لے سے

ایک شخص نے سوال کیا یہ رسول اللہ (ﷺ) کون سے مجاہد کا بڑا اجر ہے آپ نے فرمایہ جو ان شن سے فدا تعالیٰ کو بہت یاد کرتا ہو۔ پھر الن صاحب نے دریا فت کیا کہ صافحین ش کس کا بڑا اجر ہے۔ آپ ﷺ نے فرمای کہ، ان ش جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت یاد کرتا ہو، بھر الن صاحب نے نم زیوں اور زکوۃ دینے والوں حاجیول اور صدقہ و سے والوں کے متعلق بھی بیک سوال کی اور آپ نے بیک جواب ویا۔

#### ہوتی ہے۔(مشکوۃ) صبح ہے جن اور انسان اور اعجم سے جانور مرادیں۔

#### الله كى بار گاه ميس تذكره

حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ تق لی عندے روایت ہے کہ حضور بھی نے ارشاد فرماید
کہ اللہ تبارک و تق لی فرماتے ہیں کہ بیل ہندے کے گمان کے پاس ہوں اجو گمان وہ جھے
ے رکھے ،اور اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب دہ جھے کو یاد کرتا ہے سواگروہ جھے کو تنہائی
میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں اور جب جھے کو جم عت میں یاد
کرتا ہے تو جس بھی اس کو جم عت میں یاد کرتا ہوں جو اس کی جم عت سے بہتر ہوتی
ے دخاری)

" دیس بھی اس کو تنہ بن ہیں یاد کرتا ہوں" اس کا مطلب ہیہ ہے کہ صرف خود بی اس کا ذکر کرتی ہوں فرطنوں کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرتا اور یہ جو فرما یا کہ "جماعت سے بہتر ہوتی ہے" بینی مقرب فرشنوں اور ارواح مسین میں یاد کرتا ہوں جو اس کی جماعت سے بہتر ہوتی ہے" بینی مقرب فرشنوں اور ارواح مرسین میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں جو سب مل کرعام انسانوں سے بہتر اور افضل ہیں۔ مرسین میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں جو سب مل کرعام انسانوں سے بہتر اور افضل ہیں۔ (میتی)

"جوبندہ مغفرت اور عذاب کا گمان کرتا ہے جی ای ہوتا ہوں" اس کامطلب یہ ہے کہ میرے متعلق جوبندہ مغفرت اور عذاب کا گمان کرتا ہے جی ایس ای کرتا ہوں آگروہ یہ گمان رکھتا ہے کہ خدا بھے کو بخش دے خلاف گمان رکھتا ہے کہ خدا بھے کو بخش دے خلاف گمان رکھتا ہے تو ہیں بخشا ہول۔(احات)

ایک روز حضرت تابت بمانی رحمہ اللہ تق لی کہنے گئے کہ جھے کو معسوم ہو جاتا ہے جب جھے کو میرا ضدایاد کرتا ہے۔ لوگول نے پوچھاوہ کیسے؟ فرمایا جب میں اس کویاد کرتا جو ل تو وہ جھے کویود کرتا ہے لہٰذا جب کوئی شخص بارگاہ خداوندی میں اپناذ کرچ ہے وہ خدا کاذ کر شروع کروے۔

#### الله تعالى كى معيت

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول خد ﷺ نے ارشاد قربایہ کہ اللہ تعالیٰ فروت بیل کہ بیل اس وقت تک بندہ کے ساتھ رہتا ہوں جب تک وہ جھے کو یاد کرتاہے اور میرک یادیس اس کے ہونٹ مبتے رہیں۔(بخاری)

#### ول کی صفائی

مصرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عند کا بیان ہے کہ رسول فدا ﷺ ارشاہ فرایا کرتے ہے کہ برچیز کی صفائی ہوتی ہے اور دل کی صفائی اللہ کی یاد ہے اور ذکر ہے زیادہ کوئی چیزاللہ کے عذاب ہے بی نے والی نیمیں صحابہ ہے ﷺ نے عرض کیا ۔ بیار سول اللہ کی جارت کی مذاب سے نیمی بچاتا جس قدر ذکر کے اللہ کی جہاد فی سیل اللہ بھی اس قدر اللہ کے عذاب سے نیمی بچاتا جس قدر اللہ کے عداب فرایا ہی تبدد فی سیل اللہ بھی اس قدر اللہ کے عداب سے نیمیں بچاتا اگر چہ مارتے وارت مجہاد فی سیل اللہ بھی اس قدر اللہ کے عداب سے نیمیں بچاتا اگر چہ مارتے وارتے وارتے مجہاد کی تلوار کیول ند اور جائے۔

ا يُرْقِي في لد عوات الكير)

#### ونيايل دبدارجتت

حضور اقد کی بھی کے دانوں کے بعد کوئی جہاد کرنے وال ہو۔ اور فالوں امید ان جنگ ہے۔ بھی اور خالوں کے بعد کوئی جہاد کرنے وال ہو۔ اور فالوں اللہ فالوں اللہ فالوں کے بعد کوئی جہاد کرنے وال ہو۔ اور فالوں اللہ فاکر خدا کی مثل الیک ہے جیسے یک سبز مبنی کسی سو کھے ور خت بیں ہو ور فالوں ایس ذا کر خد کی مثل ایک ہے جیسے اندھیرے بیل چراغ رکھ ہو اور غافلوں بیس رہتے ہیں ذا کر خد کی مثل ایک ہے جیسے اندھیرے بیل چراغ رکھ ہو اور غافلوں بیس رہتے والے کو اللہ زندگی بی بیس اس کا مقام جنت دکھ وے گا اور غرافلوں بیل خداکی باد میں خداکی باد کرنے و سے کی مغفرت ہر فصیح اور ہر مجم کی تعداد میں دھے۔

تم كوريا كاركبت لكيس-(ايينًا)

#### نمبر لے گئے

ایک مرتبہ رسول خدا اللہ کا مکہ شریف کے رائے میں جمال پہاڑ پر گزر ہوا تو

آپ فی نے فرمایا کہ چلویہ جمدان ہے۔ آگے بڑھ گئے (اپنے نفول کو) تنہ کرنے
والے صحابہ کی نے عرض کیا کہ حضرت تنہا کرنے والے کون بیں؟ آپ لے
ارش و فرمایا کہ اللہ کو کشرت سے یا و کرنے والے مرد اور اللہ کو کشرت سے یا د کرنے والی
عور تیں۔ اسلم شریف)

اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ کے میں بہ ﷺ کوجواب میں فرویا کہ بیشہ یار خداکی حرص کرنے والے اپنے نفسول کو تنہا کرنے والے ایں - خدا کاذکر ان کا پوجھ اتار وے گا۔لہذاوہ ملکے بھیکے (میدال حش) میں آئیں گے۔(تریٰدی)

اپنے نغسوں کو تنہا کرنے وائے، یعنی اپنے جمعصر لوگوں سے ہالک الگ رویہ رکھنے والے کہ مب لوگ تو ونیاوی بکوائ، ہیہودہ خرافات اور ما یعنی ہاتوں میں مشغول ہوں مگروہ لوگ صرف اللہ کی یادیش وقت گزارتے ہوں۔ اس مرتاۃ)

#### ندائے مغفرت

حضور سرور عالم ﷺ كا ارشاد ہے كہ جب لوگ اللہ كاذكر كرنے كے لئے جمع ہوجائيں اور ان كى غرض اس سے صرف رضہ وخدا ہو تورخدا كا) منادى آسان سے آواز رياہے كہ اٹھ جاؤ بخشے بخشائے اور ش نے تہارى برائيوں كو نيكيوں سے بدل ديا۔ (ترفيب)

#### موتی کے منبر

مردار دوجہال اللہ كا ارشاد ب كرتيمت كروز خداتك ل شاند ضرور اليے

#### تبجد گزاری کے بدلے

حضرت ابن عبائل رضی الله تق فی عبی کابیان ہے کہ رسول خدا الفی ارش و فرایات ہے کہ رسول خدا الفی اے ارش و فرایا ہے کہ جو فحض تم میں ہے رات کو جاگ کر تکلیف براد شت کرنے ہے عاجز ہو اور مال خرج کرنے میں بحل کرتا ہو اور شمن کے ساتھ جہاد کرنے ہے بزدلی کرتا ہو اس کو چاہئے کہ اللہ کاذکر بہت کرے (طبر) فی

### بلاخرج بالانشين

حضرت ابوموی رضی امتد تعدلی عند فرماتے بیل که رسول غدا اللہ سے ارشار فرمایا ہے کہ اگر ایک شخص کی گودیش روپ ہوں جن کووہ تقتیم کرتا ہو اور دومراشخص خدا کا ذکر کرتا ہو تو یہ ذکر کرتے والای افضل دہے گا۔(الترفیب)

#### بتزير بلند درج

حضرت ابوسعیدرضی الله تعالی عنه کابیان ہے که رسول خدا ﷺ نے فرہ یا که دنیا یس بہت سے لوگ بچھے ہوئے بسروں پر ضرور بالضرور ذکر الله کریں کے اور (وہ ذکر) ان کو بعند درجول بیں داخل کر دے گا۔ (ترفیب)

#### ولوانه بن جاؤ

حضرت رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایہ ہے کہ خدا کاذ کر اس قدر زیادہ کروکہ لوگ تم کود نوانہ کہنے لگیں۔(ایٹا)

### ریا کاری کی پرواه نه کرو

رحمة اسع لمين على في ارش و فرماي ب كداس قدر الله كاذ كر كروك منافق لوك

لوگول کو اٹھ کے گاجن کے چرول پر نور ہو گا۔ (اور) وہ موتیول کے منبرو س پر بیٹھے ور یہ حضرات نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہول گے (اور)مب لوگ ان پر رشک كرتے ہوں گے رہ ك كر اليك اكر في (رسوں غداﷺ) كے سامنے دوڑا ول بينے کئے اور عرض کیا کہ حضرت ان کے اوصاف بتا دیجئے (تاکہ) ہم ان کو پہیات میں آب الله الم الله الله يه وه حضرات مول كر جن يس كوكى رشته ناته ند موكا اور)جو مختنف قبیبول اور مختنف شہروں کے ہوں گے ( ور اس کے ہاوجود )القد کے لئے آپس میں محبت کرتے تھے (اور اللہ کی دے لئے جمع ہو کرتے تھے۔ از دی۔

#### خيرالدنيا والآخرة

رهمت كائنت حفرت رسول كريم الله كارش دي كه چار چيزي جس كودي كنيس س كودنيد در آخرت كى بعد كى ديدك كى دوه چرچيري يارى شكر كذارول و خدا کاذ کر کر فے والی زبان ( باء پر مبر کرنے و باہدت ( اور اپنے نفس اور اس کے مار کی حفاظت کرتے والی بیوی = (ترقیب)

#### صرفایک چز

حضرت عبدالله بن سر عِنْ الله كابيان ب كه ايك تخص في رسول خدا الله على ع عرض کیا که پیرسول الله اسلام کی چیزی تو بهت بین اجن کی ذمه داری بھی مجھ پر ابہت ہے اور سب کی ادائی بھی بھی مبیں ہوتی اسدا جھ کو آپ ایک بی چیز بتاد بھے جس میں لگا ر ہول، آپ ﷺ نے فرمایاتیری زبان عیشیاد خدیش تررہے۔ استوہ،

### جہادے افضل

كو تخص سب ے افضل اور سب سے بعثد در ہے وا ایم و گا؟ آپ نے فرمایا كم الله كو كثرت عياد كرنے والے مرداور الله كوكثرت سے ياد كرنے و لى عورتيل الاس ير) ایک سی لی دیشاء نے مرض کی کہ ذکر کرتے والے اللہ کے دائے میں جہاد کرنے والے سے بھی افضل اور ارفع میں؟ آپ نے فرماید کد اگر (جب و کرتے وال) اپنی تلوار ے کافروں استمرکوں کو اس قدر مارے کہ تعوار ٹوٹ جائے اور وہ مخص بر تکوار) فون میں رنگ جائے تب بھی اللہ كاؤ كر كرتے والا بى فضل رہے گا۔ مشكوة شریف حضرت ابودرواء اليوس كاييان بكرسون فدا الكالي فيدالك كوفطب كرت فره ياكه كيتم كوتم مارا دو مل نه بناه و باجو تمبارے والك (خدا وندع لم) كے نر دیک تمام اعمال سے بہتر ،وریا کیزہ ہے اور چو تمہارے درجات کو سب اعمال سے زیادہ بلند کرنے والدے اور تہرے کے سون چاندی فرج کرنے سے بہتر ہے اورجو اس ے اجلی، بہتر ہے کہ تم وقعن سے بھڑجاؤ،ور ال کی کرونیس اڑاؤ اور وہ تمہاری

الروش الاكس؟ سی بردی نے جواب میں عرض کیا کہ جی ارش و فرمائے آتے لے فرمایا وہ عمل. الله كاذ كرب (جوان سب اعلى دالعل ب)-(تدى)

#### ونیاے رخصت ہونے کے وقت

حضرت عبدالة بل بسرض لله تعالى عند كابيان الم كدرسول فداهر كا خدمت بین ایک دیباتی اصحافی رضی الله تعالی عند اے حاضر ہو کرسوال کیا کہ حضرت سب لوگوں سے بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا خوتی ہے اس شخص کے لئے جس کی عمر مجی ہو اور عمل اچھے ہوں ان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عند نے پھر عرض کیا سب ہے زیادہ کون سائمل افضل ہے؟ آپ نے فرویا ۔ یہ کو دنیا ہے اس حالت میں جدا ہو کہ تيرى زبان الله كه و كريس تربو-(تندى شريف)

ے ہیں بچاتاجس قدر خداکی یاد بچال ہے۔ (ترزی من مناف)

﴿ اللهُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدُابِ مِنْ تَجَاتُ وَلَا فِي كَاوْرِ بِيهِ فِيلَ مُمُوانُ اللهُ مِنْ مَا اللهُ مِنْ مُمُوانُ اللهُ مِنْ اللهُ مُمُوانُ اللهُ مِنْ مُمُوانُ اللهُ مُمُوانُ اللهُ مُمُوانُ اللهُ مِنْ اللهُ مُمُوانُ اللهُ مُمُوانُ اللهُ مُمُوانُ اللهُ مُمُوانُ اللهُ مُمُوانُونُ اللهُ مُمُوانُ اللهُ مُمُوانُونُ اللهُ مُمُوانُ اللهُ مُمُوانُونُ اللهُ مُمُوانُونُ اللهُ مُمُوانُونُ اللهُ مُمُونُ اللهُ مُمُونُ اللهُ مُمُونُ اللهُ مُمُونُ اللهُ مُمُونُونُ اللهُ مُمُونُونُ اللهُ مُمُونُونُ اللهُ مُمُونُونُ اللهُ مُمُونُونُ اللهُ مُمُونُونُ اللهُ مُعَالِمُ اللهُ مُمُنْ اللهُ مُعَالِمُ اللهُ مُعَالِمُ الللّهُ مُمُونُ اللهُ مُعَالِمُ اللهُ مُعَالِمُ اللهُ مُعَالِمُ اللّهُ مُعَلِّمُ الللّهُ مُعِلِّمُ الللّهُ مُعَلِّمُ الللّهُ مُعَلِّمُ الللّهُ مُعَلِّمُ الللّهُ مُعَلِّمُ الللّهُ مُعَلِّمُ الللّهُ مِنْ الللّهُ مُعِلِمُ الللّهُ مُعِلّمُ اللّهُ مُعِلّمُ الللّهُ مِنْ مُعَلِّمُ اللّهُ مُعِلِّمُ الللّهُ مُعِلِّمُ الللّهُ مُعِلِمُ الللّهُ مُعِلِمُ الللّهُ مِنْ الللّهُ مُعَلِمُ الللّهُ مُعِلّمُ الللّهُ مِنْ مُعِلّمُ اللّهُ مُعِلّمُ اللّهُ مُعِلّمُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مُعِلّمُ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مُعِلّمُ الللّهُ مُعِلّمُ الللّهُ مُعِلّمُ اللّهُ مُعِلّمُ الللّهُ مُعِلّمُ الللّهُ مُعِلمُ الللّهُ مُعِلّمُ اللّهُ مُعِلّمُ اللّهُ مُعِلمُ اللّهُ مُعِلمُ مُعِلمُ اللّهُ مُعِلمُ اللّهُ مُعِلمُ اللّهُ مُعِلمُ اللّهُ مُعِلمُ اللّهُ مُعِلمُ اللّهُ مُعِلّمُ اللّهُ مُعِلمُ اللّهُ مُعِمُ مُعُلِمُ الللّهُ مُعِمُ مُعُلِمُ اللّهُ مُعِلمُ مُعِلمُ مُعِلمُ

### عرش البي كے سابيہ ميں

حضور نی کریم ﷺ کافرہان ہے کہ سات شخص ایسے ہیں جن کو خداونہ تعالی اپنے سائے میں رکھے گاجب کہ اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔

📭 منصف مسلمان بإدشاه-

و وجوان جو الله عزو جل كي عماوت يس پلا برها-

🕝 وہ مخص جس کا دل مسجد میں اٹکار ہتاہے۔

ورودرو وفض جہوں نے آلیں میں اللہ کے لئے محبت رکھی اور ای پر ساتات کی اور ای پر ساتات کی اور ای پر ساتات کی اور ای پرجد اہوئے۔

⊕ وہ شخص جس کو کسی صدحب مرتبہ اور حیین عورت نے برے کام کی) وعوت دی
 اور اس نے (کورا) جواب دے دیا کہ ش تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔

وہ شخص جس نے داہے ہاتھ ہے صدقہ کی اور اس کو پوشیدہ رکھائی کہ اس کا بیاب ہاتھ بھی نہیں جاننا کہ واہنے ہاتھ نے کیا خرج کیا۔

وہ شخص جس نے تنہا کی میں خدا کویاد کیا اور اس کے آنسوں بدیڑے۔

بخاری شریف،

#### مرده اور زنده

### جنت کے باغیج

### فرشتول کے سامنے فخر

حضرت معاویہ رہائے جی کہ ایک دفعہ دسول خداہ ان اپ محابہ رہائے۔

کی ایک جی عت کے پال شریف لائے (جو بیٹے ہوئے تھے) آپ لے ان سے دریافت کیا کہ تم میٹے ہوئے کیا کہ تم میٹے ہوئے خدا کاذکر کر دہ جی اس می چیزئے بٹھار کھ ہے؟ صحابہ جھی نے عرض کیا کہ جم میٹے ہوئے خدا کاذکر کر دہ جی الدا اس کی جمد کر دہ جی کہ اس نے جم کو اسد می ہدایت دی ور اس کی وجہ سے جم پر احسان کیو آپ نے فرمایا فدا کی تتم کی مرف ای چیزئے بٹھار کھا ہا اس کی وجہ نے عرض کیا فدا کی تتم کو صرف ای چیزئے بٹھار کھا ہا اس کی اس بٹھار کھا ہے اس کے فرمایا فدا کی تتم کو جمون جھی کر تتم نہیں کھال کی لیکن بات آپ نے فرمایا کہ دور اس کی اس جرکس آئے تھے اور جھے کو یہ بن گے کہ انڈ وراص یہ ہے کہ دائد میں اس بہتے کہ انڈ وراض کے سامنے تم کو فخرا پیش فرمار ہے ہیں۔ آسلم)

### عذاب البي سے نجات

رحمة اسعالمين على في ارشاد فرهاي كوئى عمل بندے كو اس قدر خدا كے عذاب

#### كروث ميں قبول

حضرت رسول مقبول ﷺ نے ارشاہ فرای ہے کہ بوشخص پاک ہو لے کی صورت میں ایعنی باہ ضو) اپنے بستر پر پہنچا اور نیند آنے تک اللہ کویاد کرتا رہ تو رات کو جس وقت بھی کروٹ بدلتے ہوئے اللہ ہے کسی دنیا اور آخر ست کی بھیں کی کاسواں کرے گا توخد انتحالی وہ مجملا گی اس کو ضرور دے گا۔ (مشکوہ مین (کار النودی))

#### شيطان كى ناكامى

حضرت جابر رضی القد تعی لی عند ہے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب انس ن اپنے گھر جس داخل ہوتے وقت اور کھی اکھی ہے وقت اللہ کو یود کر کے توشیطان (اپنے ساتھیوں) سے کہنا ہے کہ (چنو) یہاں نہ رات کو تھم رکتے ہیں اور نہ کھا کتے ہو۔ اور جب (انسان) اپنے گھر جس داخل ہوا اور داخل ہوتے وقت اللہ کو یا د نہ کیا تو شیطان (اپنے سرتھیوں ہے، کہنا ہے کہ تم (یہاں) رات کو تھم رہنے میں کامیاب ہو می اور جب کھاتے وقت اللہ کو یاد نہ کی توشیطان اپنے سرتھیوں سے کہنا ہے کہ تم بہاں رات کو تھم رئے اور کھی ناکھانے میں کامیاب ہو گئے۔ مسم ا

### تماز فجراور عصرك بعدذ كركاثواب

حضرت انس رضی اللہ تعلیٰ عند کا بیان ہے کہ حضور کی کریم بھی کے فروایا کہ جو شخص منج کی نماز باجماعت پڑھے بھر سورج نکلنے تک بیٹھا ہوا اللہ کو یاد کر تارہے بھروو رکعتیں پڑھ لے تواس کو پورے ایک جج اور ایک عمرے کا تواب ملے گا۔ رتر ندی رسول فدا ﷺ نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک چار زالوں پاتی مار کر) بیٹھے رہے تھے اور آپ نے نماز فجر اور نماز عصر کے بعد میاد فدایش مشغول ہونے کی ترغیب دی

رب کویدونه کرے زندہ اور مرده کی مثال ہے۔(ماری)

ذكرانشك كثرت كجية

المرائدة ال

برگز نمیرد آل که دلش زنده شد بعشق ثبت است بر جربیهٔ عالم دوام ما

ذاکر کے برعکس دولوگ ہیں جن کو دنیاہ آخرت کا ہوش جیں ال کاباطن مردہ ور گندہ اور ظاہر مرجم یہ ہوارہ ہت ہے اللہ مردہ جاند ار معلوم ہوتے ہیں مگر بندگی ک روح ہے کورے اور خالی ہوتے ہیں۔

انسانی صورت اور ڈھ نچہ ضرور ان کے پاس ہوتا ہے تر ال کی زندگی ہے سوداور بے فائدہ ہوتی ہے جس طرح مردہ کوئی کسب نہیں کرتا اور عملی ترتی کے زینہ پر نہیں چڑھتا کی طرح غیر ذاکر کا حال ہے۔ ان بین سے بھی کی کو تھوڑی بست دنی تومل جاتی ہے۔ ان بین سے بھی کی کو تھوڑی بست دنی تومل جاتی ہے۔ گر آخر مت کی ففلت ان کو دنیا بین رہتے ہوئے مردہ بناویتی ہے۔

### حضور اكرم عظي كاجواب

حضور مردر، کم بیش نے ارش دفرہ یا کہ میرے رب نے جھے پریہ بات بیش کی کہ گرتم چاہوتوں مکہ کے مشریز وں کو تمبارے لئے سونا بنا ووں ایس نے عرض کیا کہ اے میرے رب ایس بنیس (چاہتا) کیان (یس تویہ چاہتا) وں) کہ ایک روز پیٹ بھر کر کھا لوں اور دو سرے روز بھو کارہوں سوجب بھو کار ہوں تو تیری طرف عاجزی کروں اور تیری گاوں اور جب پیٹ بھر ہوں تو تیری حمد کروں اور تیرا شکر کروں۔

(15,75,21)

#### نفاق سے بری

حصور نبی کر میم ﷺ نے ارشاد فرہ یا کہ جس نے خدا کا ذکر بہت کیا وہ نفاق سے بری ہو گیا۔ (ترفیب من انتیق)

## مجلس کے آخر میں اٹھنے سے پہلے پڑھنے کی دعاء

﴿ لَمْنِحَالِكَ اللَّهُمْ وَبِحَمْدِكَ اشْهِدُ أَنْ لاَ الْهَ الْأَكْتُ ٱسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ ﴾

" میں ارز کی پاکی بیان کرتا ہوں اور اس کی تعربیف کرتا ہوں، میں کو ہا ک ویتا ہوں کہ تیرے سواکوئی معبود نہیں، تجھ سے گذہوں کی معافی چاہتا ہول اور تیرے حضور میں توجہ کرتا ہول۔"

توجو كحداس فاس مجلس من كرب و ويخش دياجات كا-

(سنن ترفد في مدهوم ابواب الدعوات اباب مايقول اذا قام من مجلسه)

ہے ور ک بارے بیل بہت کی فضیدوں ہے بہ خبر کیا ہے جنانچہ ایک صدیت بیں ہے کہ
آپ نے فرہ یا ہے ججھے سمجیل عید اسلام کی اولد بیل سے چار غلام آزاد کرنے ہے یہ
زیادہ محبوب ہے ، کہ ضرور ان ہوگوں کے س تھ بیٹھ جاؤل جو فجر کی نماز کے بعد سے
سورت نکلنے تک اللہ کویاد کرتے رہی اور چار غلام آزاد کرنے ہے جھے کویے بہت زیادہ
بیند ہے کہ ضرور ان لوگوں کے س تھ بیٹھ جاؤل جو عصر کی نماز سے سورج جینے تک
اللہ کویاد کرتے رہی ۔ (ابوداؤد شریف)

دوسمرک حدیث بیں ہے کہ جوشخص فجر کی نماز پڑھ لے پھر بیٹھا بیٹھ سورج آنگئے تک امتد کویاد کر تارہے تو اس کے لئے جتت واجب ہوگ۔ دالتر فیب و انتریب

ایک مرتبہ رسول فدا طَلَیٰ نے مجاہدین کا) یک دستہ نجد کی طرف بھیجاجن کو بہت زیادہ غذیمت کے اموال ہا تھ کے اور جدوالیں آگئے۔

یہ دیکھ کر حضرت ہوبکر صدیق رضی مقد تھ لا عند نے کہا کہ ہم نے کوئی وستہ ایسا المبین دیکھ جو اک وستہ کی نسبت زیادہ ماں غنیمت لایا ہو اور اس قدر جلدی والیس آیا ہو اس پررسوں خد طال نے رش و فرہ بیا کہ اے ہو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں تجے کو ایسا شخص نہ ہتا دوں جو اس وستہ ہے بھی زیادہ جلدی و ایس ہونے والا اور مال نغیمت ایسا شخص نہ ہتا دوں جو اس وستہ ہے بھی زیادہ جلدی و ایس ہونے چھر سورج نکلنے تک حاصل کرنے والم ہو ۔ (سنوی یہ وہ شخص ہے جو ہجم عت نماز پڑھے پھر سورج نکلنے تک اللہ کو یاد کرتا رہے۔ ( بیٹا)

 فرمایا کہ جب کھ لوگ کس جگہ (بیٹھے پھروہاں اے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اس مجلس میں امند کاذکر ند کیا تو وہ گویا مردہ گدھے کو چھوڑ کر انتھے اور یہ مجلس (آخرت میں)ال کے لئے باعث حسرت ہوگی۔ (احم، ایوداؤد)

### نقصان عظيم

حضرت ابوہر بر ورضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ حضور پر تور بھائی کے ارشاد فرمایا کہ جوشخص کسی بیٹینے کی جگہ جیٹ اور اس نے اس جگہ اللہ کاذکر نہ کیا تو اللہ جل شان کی جانب ہے اس کا یہ بیٹھن اس کے لئے نقصہ ن کاسب ہوگا، وہ شخص کسی جگہ بیٹ اور اس نے لینے جس راول ہے آخر تک کسی وقت بھی )اللہ کاذکر نہ کیا تو اس کا یہ بیٹنا اور اس نے لینے جس راول ہے آخر تک کسی وقت بھی )اللہ کاذکر نہ کیا تو اس کا یہ بیٹنا اور الذکی جانب ہے نقلسان کا بوعث ہوگا۔ وابو والور شریف) اور جوشخص کسی جگہ چلا اور اس چلنے کے ورمیان اللہ کاذکر نہیں کیا تو اس کے لئے یہ چین نقصان کاسب ہوگا۔ اس چلنے کے ورمیان اللہ کاذکر نہیں کیا تو اس کے لئے یہ چین نقصان کا سبب ہوگا۔ (زادہ فی النرفیب)

### ہر بات دبال ہے مگر

### دل کی سختی

 یہ کلمات اس کے لئے کفاروین جاتے ہیں۔

مجنس سے اٹھنے سے پہلے ، ن کو ضرور پڑے لینا چاہے اور تین مرتبہ پڑھ لے تو بہتر ہے کیونکہ بعض روایات میں یہ عدوند کورہ ، ذرای زبان ہلانے میں کتن بڑا نفع حاصل ہوتاہے ، فالحمد للد۔

اور واضح رہے کہ اس کے پڑھنے ہے حقوق العباد من ف نہ ہوں مے مثل کسی می فیست کی فیبت کی فیبت کی فیبت کی فیبت کی فیہ اور اگر اس کے لئے صاحب حق معافی ، نظے ،اور اگر اس کو فیر نہ ہوگئی ہو تو اس کے سے انٹاز یا دواستغفار کرے کہ دل گوائی دیدے ،کہ اس کے برے ہیں جو کچھ کہ تھا اس کی تالی ہوگئی ، فوب بجھ لو۔

### ذ کرچھوڑنے کی وعیدیں

اب وہ حادیث کر میہ درج کی جاتی ہیں جن میں ذکر اللہ سے فال ہونے والوں کے ساتھ دعیدیں وار و موتی ہیں۔

### مرده گدھے کے پاس سے اٹھے

حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عند بروايت بكرسول خدا الملكة في ارشاد

بون قساوت قلبی یعنی وں کی مختی کا سبب ہے اور بد شبہ لوگوں میں سب سے زیروہ اللہ سے دوروہی دل ہے دوروہی کا سبب ہے دوروہی دل ہے جو سخت ہے۔ (روہ) التر پری

### لعنت سے کون محفوظ ہے؟

حفرت بوہریرہ رضی اللہ تق لی عند سے روایت ہے رسول اکرم کے لے ارشاد فرہ یا کہ خروار بال شہر ساری دنیا معون ہے اور اس میں جو پکھ ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اور جو ذکر اللہ کے تائع ہو اور یا کم دین اور (وین کا طالب علم ہے (تری)

کوئی مجلس ذکر الله اور صلوة وسلام سے خالی نه رہنے ویں معرت الدہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ حضور اقدی ﷺ نے

ارش دفر ، یا که جولوگ کس مجس میں بیٹھے جس میں انہوں نے اللہ کاذکر ند کی اور اپنے نم بی بی کی پر درووند بھیج ، تو یہ مجلس ان کے لئے سرایا نقصان ہوگی ، اب اللہ چاہے تو ان کوعذاب دے اور جاہے تو ان کو بخش دے۔" (مشکرة مراا ترندی)

ال حدیث بین ارشاد فرماید ہے کہ ہر مجس بیل اللہ کاذکر کریں اور اس کے فی پاک عقید کے درود ہیں ہیں۔ جو مجلس ال دونوں چیزوں سے ضل ہوگی دہ نفصان کا باعت ہوگی ، ایک حقید کے درود ہیں ہیں ہوگی ہوگی کے جو ہوگ کس ایسی مجلس سے کھڑے ہوئے جس بیل اللہ کا ذکر نہیں کیادہ الیے بیر جے مردہ گدھے کی نعش کے پاس بیٹھے ہیں اس کو چھوڈ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ مجلس ان کے حق بیس حسرت کا ہاعث ہوگی، (رواہ ابو داؤد ، اور ایک حدیث میں فرمایہ ہے کہ جنتیوں کو کوئی حسرت نہ ہوگی سوائے اس کے کہ کوئی محری دنیا جس اللہ کے کہ کوئی محری دنیا جس اللہ کے دکھی کھی کے کہ کوئی محری دنیا جس اللہ کے دکھی کھی کے کہ کوئی محری دنیا جس اللہ کے دکھی کوئی دنیا جس اللہ کے کہ کوئی محری دنیا جس اللہ کے دکھی کھی کہ کوئی دنیا جس اللہ کے دکھی کھی کہ کوئی دنیا جس اللہ کے دکھی کھی کہ کوئی دنیا جس اللہ کے دکھی کھی کے دکھی کھی کہ کوئی دنیا جس اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی تھی ۔ (حصن حمین )

عدیث بالای صرف مجلس کاؤکرہے، ور بعض روایات بیل یہ بھی ہے کہ جو شخص کسی جگد لیٹا اور اس بیننے کی جگد اس نے اللہ کاؤکرنہ کیاتو یہ لیٹنا اللہ کی طرف ہے اس کے لئے سراسر نقصال ہے، اور جو شخص کسی چنے کی جگہ بیس چاا، جس بیس اس نے اللہ کاؤکرنہ کیا، تو یہ چن اس کے لئے اللہ کی طرف ہے سراسر نقصان ہوگا۔

(الترقيب دالترجيب)

مؤمن بندوں کوچ ہے کہ جہال کہیں ہوں اور جس جگہ بھی جیٹھیں یا بیٹیں یا چیس، خواہ تھوڑی ہی وام کا لیٹنا، پیٹھنا پیٹن ہو پکھے نہ پکھے اللہ کاذ کر کر میا کریں۔





#### 

#### جنت میں داخلہ

حضور پر نور سرور دو عالم الله الله عن (ایک مرتبه) ارشاد فرماید که جس نے اخلاص کے مراقط لا اِلْعَالِلَّ الله کہدلیاوہ جنت عن وافل ہوگا۔

کس نے عرض کیا کہ اس کا اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرہ یا کہ اس کا اخلاص بیہ ہے کہ پڑوں سے روک دے۔ امبرانی،

مین اس کلہ کو اخراص کے سمتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خوب مجھ کر پین اس کلہ کو اخراص کے سمتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خوب مجھ کر پڑھے اور ہے وور ہونے کا اقرار کرے اور یہ بیتین کے ساتھ فدا کے معبود ہونے کا اقرار کرے اور یہ بیتین کے ساتھ فدا کے معبود ہونے کا اقرار کرے اور یہ بیتین کرے ہے کہ اس کے خور کے اور یہ بیتین کے ساتھ فدا کے معبود ہونے کا اقرار کرے اور یہ بیتین کے ساتھ فدا کے معبود ہونے کا اقرار کرے اور یہ بیتین کے ساتھ فدا کے معبود ہونے کا اقرار کرے اور یہ بیتین کرنے ہے گناہ سرزونہ ہول گے۔

#### عرش تک

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا اللے فے ارش و

فداہ آئے کے پاک موجود تھے آپ نے فرمایا کیاتم سے یہ نہیں ہوسکتا کہ ہزار نیکیال
روزانہ کی لو؟ یہ سن کر حاضرین مجلس میں سے ایک سنگل ۔ نرسواں کیا ہم سے کوئی
شخص کیسے ہزار نیکیاں کمائے؟ آپ نے فرہ یا جوسوم تبد ہجان اللہ کہد لے تواس کے
لئے ہزار نیکیاں لکے دک ہوئی گیاور اس کے ہزارگناہ اصغیرہ ختم کردیئے جائیں گے۔
اسلم اسلم)

### حضرت موسى كليم الله عليه الصلوة والسلام كوبدايت

حضرت ابوسعید فدری رضی اللہ تعلیٰ عندے روایت ہے کہ رسول فدا اللہ اللہ اللہ خوا کے ذکر فرہ یا کہ حضرت موٹی ملید السرم نے فداوند عام سے عرض کی کہ اسے میرے پروردگار جھے کوئی الیسی چیز بتا دہجے جس کے ذریعہ (وظیفہ کے طور پر آپ کو یاد کی کرول اور آپ کو یکارول۔

(مشكوة: المصابح عن شرح السنة)

حضرت ابرائیم خلیل الله علیه الصلوة والسلام کابیغام حضرت ابرائیم خلیل الله علیه الصلوة والسلام کابیغام حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه به روایت ہے که حضورا تدی اللہ نے

فرہ یا کہ جب بھی کوئی شخص احداث کے ساتھ لا بالد اللہ اللہ کے گاتو اس کے لئے اسان کے وروازے کھول دے جائے گا اسان کے وروازے کھول دے جائے گا جائے گا جب تک کہ وہ عرش تک کی چائے گا جب تک کہ بڑے گا ہوں سے پہلارہے۔(تروی)

#### الله تعالى تك يهنينا

مشکوۃ شریف (کی ب الطہارۃ) میں ہے کہ رسول خدا گئے کے فرمایہ ہے کہ الحمد اللہ ترازو کو بھردیتا ہے ور سخال اللہ والحمد للہ بھردیتے ہیں زمین و آسان کے در میان کو۔(الجدیث من اسلم)

### ونيا ومافيهات أفضل

حضرت بوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کابیان ہے کہ رسواللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جھ کو شنبخان اللّه وَ الْحَدَمُدُ لِلّهِ وَلاّ اللهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه بیاراہے جن پرسورج نکاتا ہے۔ اسلم)

یعن اس کا ایک بار پڑھ لیما اس سے بہترہ۔جو آسان کے نیجے ہے۔

### روزانه ہزار نیکیاں

حضرت سعد بن افي وقاص رضى الله تعالى عنه كابيان ٢٥ (ايك مرتبه) بم رسول

#### ايمان تازه كياكرو

ایک حدیث میں ہے کہ سرور عالم بڑے کے حضرات صحابہ ہے۔ کہ اپنا ایمان تازہ کی کروہ صحب بھڑ نے سول کی کہ ہم اپنا ریمان کیسے تازہ کریں؟ آپ نے فرمایا کہ کشرت ہے لا الدولاً اللّهٔ پڑھاکروں، لترفیب والترہیں)

### تین کلمات جن کے پڑھنے کا بے انتہا تواب ہے

وم المؤمنين حضرت جوہر يہ رض اللہ تعالى عنب كابيان ہے كہ ايك ون أماز فجر سے فارغ ہوكر رسول للہ بھڑئي ميرے پال ہے علی الصباح باہر تشريف لے گئے ، ال وقت ميں اپنے مصعے پر تش ، پھر چاشت كاوقت ہو جانے كے بعد آپ تشريف نائے ، ال وقت ميں اپنی نماز کی جگہ بیٹی ہوئی تشی، جہال آپ نے بھے چھوڑا تھ، آپ نے بھے ہوڑا تھ، آپ بلے مجھے وریافت فرمایا کیا ہماں وقت ہے کے راب تک ایک صالت پر ہو، جس پر میں نے تم کو چھوڑا تھ، عرض کيا تر بال آپ بھڑ گئے نے فرمایا تم ہے جدا ہونے کے بعد چار کیا ت تم کو چھوڑا تھ، عرض کیا تر بال آپ بھڑ گئے نے فرمایا تم ہے جدا ہونے کے بعد چار کیا ت تمان مرتبہ پڑھے ہیں، تم نے جس قدر بھی آئ اسل دو تین گھنے تک ذکر کیا ہے اگر اس کے مقابلہ میں ان کلمت کاوؤن فریارہ ہوجائے تو ان کلمت کاوؤن فریارہ ہوجائے گئے وان کلمت کاوؤن فریارہ ہوجائے گئے کی کھوٹر کی ہوئے کی کھوٹر کی اس کی کھوٹر کی کھوٹر کی ہوئے کی کھوٹر کی جمہر کی جس کی کھوٹر کی گئے کہ کی کھوٹر کی گئے کھوٹر کی کھوٹر کی گئے کی کھوٹر کی گئے کہ کھوٹر کی گئے کی کھوٹر کی گئے کی کھوٹر کی گئے کی کھوٹر کی کھوٹر کی گئے کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی گئے کی کھوٹر کی کھوٹر کی گئے کی کھوٹر کی گئے کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی گئے کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی گئے کھوٹر کی گئے کھوٹر کی گئے کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی گئے کھوٹر کی کھو

رش دفره یا ہے کہ جس رات مجھ کوسیر کرائی گی ایعنی معرائی کی رات میں میں (حضرت ابرائیم عید انصاوۃ والسلام سے ملاتو انہوں نے جھ سے فرمایا کہ اے مجہ (ﷺ) اپنی است کو میراسلام کہدو بجیو ، اور ان کو اللا یجیو کہ جنت کی بھی مٹی ہے اور میٹھ پانی ہے اور وہ جنت کی بھی مٹی ہے اور میٹھ پانی ہے اور وہ جنتیل میدان ہے اور س کے بود سے یہ بین مشتحان الله والْ حَفَدُ لِلله وَ لا الله الله والْ حَفَدُ لِلله وَ لا الله الله والله والله

حضرت ابراجم الظيالة كم سلام كاجواب دينا چاہے۔

مطلب یہ ہے کہ جنت یں اگر چہ درخت بھی ہیں پھل اور میوے بھی ہیں مران کے لئے چینیں میدان ہی ہیں جو نیک عمل سے خالی ہیں۔ جنت کی ایک مثال ہے جیسے کوئی زبین کھیت کے لائق ہو اس کی مٹی اس کی مٹی ہو اس کے پس بہترین بیٹھا پائی ہو اور جب اس کو یودک جاسے تو اس کی مٹی ہیں پی صد حیت اور بہترین پائی کے سینچاؤکی وجہ اس کو یودک جاسے تو اس کی مٹی ہیں پی صد حیت اور بہترین پائی کے سینچاؤکی وجہ اس کو یودک جاسے تو اس کی مٹی ہیں درخت لگائے گاوہ یہ ہورے گا۔

#### احديباڑ كے برابر

### جار كلمول كاانتخاب

حضرت ابوسعید اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنما کا بیان ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرویا کہ خدا وند تعالی نے سرے کلام محالے ہیں

تعریف کے بے انتہا کلمات لکھنے کی روشتائی ہو۔"

### كلمة توحيد كے فضائل

حضرت ابوابوب انصاری بی نے دوایت ہے کہ حضور اقدی بی نے ارش و فرمایا کہ جس نے دس مرتبہ بول کہا:

﴿ لاَ الْهَ إِلاَّ اللهُ وَخَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلَى اللهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ط ﴾ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ط ﴾

"كوكى معبود نبيس الله كے سواوہ تنها ہے اس كاكوكى شريك نبيس الى كے لئے ملك ہے اور اى كے لئے حرب اوروہ ہر چيزي قادر ہے ۔"

تواس کو ایسے چار غدم آزاد کرنے کا ثواب ملے گاجو حضرت آمنیل عبید السدم کی اولادے ہوئی۔(معلم عبد السدم کی اولادے ہوئی۔(معلم عبد السدم کی اولادے ہوئی۔(معلم عبد السدم کی ا

ند کورہ حدیث میں فرہ یا کہ جس نے فد کود بالا کلمہ (جے ہم کلمہ توحید کہتے ہیں) دس مرتبہ پڑھ لیا، تو اس کو ایسے چار غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گاجو حضرت آمیس علیہ اسلام کی اولادے ہوں، مطلق نہام آزاد کرنے کا بھی بڑا ثواب ہے، لیکن خصوصیت شَبْخَانَ اللّهُ وَيَحَمُّدِهُ عَدْدُخُلُقه.

ك شينحان النُّه وَبِحَمْدِه رصَ مَعْسهـ

استحن للمؤيحمد ورتةعزشه

المنتحال للهويحمده مِدَاد كسمامه مشرّة مر٢٠٠ كوالمسلم

مدیث شریف سے یک بیہ بات بھی معوم ہولی کہ کشت عمل ہی کشت اواب کا ذرید بہیں ہے بلکہ بعض مرتبہ تھوڈائل بھی بڑے عمل سے بڑھ جاتا ہے جس کا تواب زیردہ اللہ وابحہ مندہ کہنے دبہت زیردہ تواب کے کہراک تواب میں ہے انتہا اصف فد ہو گی جب کہ بیہ الفاظ بڑھ و نے عدد حلقہ ورضہ تفسیم و رئة عز بشہ و مداد کیلماتیہ حمد و تنج ربان سے ایک مرتبہ تکی اور اک کی مقدار بڑھانے کے لئے الفاظ بالا بڑھاد ہیں گئے ، مب مسلمان کم از کم منح وشام ایک ایک شخص و شام ایک ایک مقدار بڑھان کی مقدار بڑھانے کے لئے الفاظ بالا بڑھاد ہیں ؟

٠ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِه عَدَدَخَلُقِهِ

" بیں اللہ کی پاک بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں جس قدر اس کی مخلوق ہے۔" مخلوق ہے۔"

🗗 سُبْحان اللَّهِ وَيَحَمَّدِهُ رَضَا تَفْسِهُ

" میں املد کی پوکی بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں جس ہے وہ راشی وجائے۔"

٣ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِه زِنَةَ عَرْشِهِ

" میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں جس قدر اس کے عریف کرتا ہوں جس قدر اس کے عرش کاوزن ہے۔"

الله ويحمده مداد كلماته

" میں اللہ کی بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں جس قدر اس کی

الدالاً الله وخدة أنجر وعدة ونصر عبدة وهر فالأخراب وخدة برصف الدالاً الله وخدة برصف المادة المرده ينج تودبال بحى والحمل كياجوسفار كياتف ميمسم.

کلم توحید کے فرکورہ الفاظ کے ساتھ دوسری روایت میں بیدہ الْمحیّل اور یخین ویسی نیس بیدہ الْمحیّل اور یخین ویسین اور و هُوَ حَیْ لاَیسُون کا اضافہ بھی وارد ہوا ہے حضرت عمردضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ حضور اقدی اللہ کی ارش وفرہ یا کہ جس شخص نے بازار جی بید کہا:

الله إلا الله وخدة لا شريف له مه المنف وله المخمد يخيئ ويميث وهُو حي لا يمؤث بيده لحير وهُو عنى كُلِ شَيْءٍ قديرًا

"کوئی معبور نہیں اللہ کے سواوہ تنہ ہے، اس کاکوئی شریک نہیں، ای کے لئے مب تعریف ہے وہی زندہ فرما تا ہے اور ای کے لئے سب تعریف ہے وہی زندہ فرما تا ہے اور وہی موت ویتا ہے، اور وہ (بیش) زندہ ہے اس کو موت نہیں آئے گی اور وہ ہر چیز ہے قادر ہے۔"

تواس كے لئے اللہ جل شانہ دى اكھ نيكياں لكھ ديں كے اور اس كے دس لاكھ

کے ساتھ حضرت آئیل علیہ اسوم کی اولاد ش سے کوئی قسمت کا باراکفر کی سزایش فلام بالیاجائے اوروہ کی کی ملیست ش آج نے تو شرف نی کی وجہ سے اس کے آزاد کرنے کا تواب اور زیادہ بڑے جاتا ہے۔ اس کلمہ کووس مرتبہ بڑھنا چی توروشی مند میں پڑھ کے بیل ذراک دیر کے عمل پر اتن بڑا تواب عنایت فرہ نا اللہ جس شرد کا کنز بڑا احسان ہے حضرت عبادہ بین صامت رضی اللہ توالی عند سے روایت ہے کہ حضور اقدال کی ارشاد فرہ یا کہ جو تحص رات کو کی وقت اس صامت میں بیدار ہو کہ اس کے منہ سے او کر کے الفاد فکل دہ جو بوں اور اس نے لا اللہ اللہ اللہ فو خدہ لا اس کے منہ سے او کر کے الفاد فکل دہ جو بوں اور اس نے لا اللہ اللہ اللہ فو خدہ لا مند جان سے مند کا اللہ اللہ فو اللہ فائد فرو علی گئی شی یہ قبدین آلے کے فاد اللہ فو اللہ فو خدہ لا مند جان سے مند کی اللہ و اللہ فو ا

رو یہ طہرانی من دوریہ بھرانی من دوریہ بھرانی من میداللہ البالحی وقال المنذری اس کلمہ کو کلمہ تو حیداور کلمہ جہارم کہتے ہیں، جیسا کہ شند تحال الله والد تحفہ فران کے وَلاَ الله وَالله وَالله الله وَالله وَا

مَعْنُ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْحَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ﴾

(مشكوة المعان مدين الخارك وسلم) رس كار مرس شرور المساس

"کوئی معبود ہمیں اللہ کے سواوہ تنہاہے اس کا کوئی شریک ہمیں الک کے اللہ اللہ تو اللہ تا اللہ تو اللہ تا میں اللہ کے اللہ اللہ تو اللہ تا میں اللہ تا ہے اللہ تو ہو ہے اور وہ ہر چیز ہے قادرے اللہ تو جو کھے عطافر اللہ تا کا کوئی روکنے والے ہمیں اور جو پھی تو روک ے اس کا کوئی و ہے والا نہیں ، اور کسی ال والے کو اس کا مال تیرے فیصد کے متالہ میں کوئی نفع ہمیں دے سکتا۔"

#### لاحول ولاقوة الابالله

اس کلر کی بہت فضیلت احادیث شریفہ میں وارد ہوئی ہے، حضرت ابوموک اشعری رضی امند تن لی عند ہے ایک مرتبہ حضور اقدی ﷺ نے ارشاو فروایا کہ اے عبداللہ اور مونی اشعری است ایک خزاند ہے، عرض کی صرور ارش و فرمائے، وول جو جنت کے فزانوں میں ہے ایک فزاند ہے، عرض کی صرور ارش و فرمائے، آپ ﷺ نے فرمایا وہ کلمہ لا حول و لا فَوْ قَالاً باللّه ہے۔ سمجے بندی،

مضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ حضور اقدی ﷺ نے ان ہے فرمایا کیاتم کو جنت کے وروازوں پی ہے ایک وروازہ نہ بتا دول؟ عرض کیا وہ كاد معاف فرمادي كے اور ال كے وك لاك ورجات بند فرمادي كے اور ال كے تے جنت مل ایک محرب دیں مے -ارواد الروى اواد الكرنى استدرك وائل اجرا حضرت عبدالرحمن بن عنم رضى الله تعال عند حصور الدر على عند حاوايت كرتے ہيں كه جو تخص نماز مغرب اور نماز فجرے فارٹ مركر اين جگہ ہے ہے بغير اى طرح) ٹائلیں موڑے ہوئے اجس طرح التحیات پڑھنے کے لئے بیٹھ ہے اوی مرتبہ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَخْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمَلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ بُخِيئ وَيُمنِتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيْرٌ رُص عاتو برم تبد كيدلداس كيات وس نیکیں لکھ وی جائیں گی اور اس کے دی گناہ مدف کر دیئے جائیں گے اور اس کے وی در ہے بلند کر و ہے جانیں گے ، دریہ کلمات ہر کلیف ہے اور شیطان مردود ہے س كے لئے حفاظت كى چيزين جائيں كے اور سوائے شرك كے كوئى كناه اس كوبلاك نه كر سكے كا وربيا تحص سب ، الفل ہو كا الله يه كه كوئى تخص اس سے بڑھ جائے (يين) ال سے زيادہ كهد ، جوال ئے كم، عراہ صاحب المشكو قالى احمدو كدا المندري في الترعيب وقال رحاله رجال الصحيح عير شهر بن حوشب و عبدالرحمل بل علم مختلف في صحبت وقدردي هذا المحديث عن حماعة من الصحابة الهر بعض روايات ين بكران كلمات كوكس بت كرف سيب يرده العاور بعض روايات ميل ان كلمات كونماز عصرے فارغ مو كريزهنا بمى وارد بوائه-(رغيب)

حضرت مخيره بن شعبه رضى علله تعالى عنه روايت فرمات بي كه حضور اقدى الله المرابعة الله المرابعة الله المرابعة المرابعة الله المرابعة المراب

الله الله الله الله وحُدَة لا شريْكَ له له الملك وله الحمد وهو على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اللهم لا ما يع لِمَا اعْظَيْتُ ولا مُعْطِي لِمَا

كياب؟ فرمايوه الاخول والأفوة إلاّ باللّه ب- (رعيمن مر)

حضرت عبدالله بن عمرض الله قال عند سه روايت ب كه حضور الدى التي الله كثيرة المحدد الله كثيرة الله كثيرة المحدد الله كثيرة الله كثيرة والمحدد الله كثابول كاكفاره بوجائد كادا كريد سمندر ك والأحدال والمحدد المردد المردوب ورداي كموقال مح على شروسم

ایک صدیث بن ارشاد ہے کہ لاحول ولا قُوّة اللّهِ اللّه ط جنّت کے بودے بیل مدرد ہ حمیا سادس کمل لانی ب

﴿ رَكِرَا عَمَ مِوالِينَ مِن صرف لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً وِلاَ بِاللهِ ط بَى واروبوا ب، البتر سيح مسلم كى بعض رويت من لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَةً وِلاَ بِاللهِ كَسَاتَ الْعُوِيْرُ الْحَكِينَةِ ط بحى وارد مواج ، اور وعد تے حفظ قرآن جو ادم ترفدى رحمه الله نعالى نے نقل كى ب اس مِن اَلْعَلِي الْعَظِينَةُ ط كا اضافه ہے۔

وَالْفَيْهِ: لَاحَوْلَ وَلَا قُوقَةِ لِأَي المديد كامطبيب إبوحضور اقدى وَ عَروى

ہے کہ گناہوں سے نیجنے کا کوئی ذرایعہ نہیں ، سوائے اس کے کہ اللہ تعالی بچالے اور اللہ تعالی کی فرمانبرداری پر گئنے کی کوئی طاقت نہیں، گر اہند کی بدو کے سم تھ ، مؤکن بندوں کو مجبوب حقیق کے و کریل مڑا آتا ہے اور اس سے لذت محسوس ہوتی ہے اور جو لوگ و نیا کی محبت میں پھینے ہوئے ہیں وہ فرض نماز تک سے جان چرائے ہیں اور وس لوگ و نیا کہ مرتبہ سجان اللہ کہنے ہے بھی گھراتے ہیں اسے لوگ ذاکرین کو و بوائد اور ہو وقوف کہتے ہیں اور شیطان کے بہکانے اور نفس کے ورغد نے سے کشت ذکر کے عمد مرتب سخالہ میں لگے و الول کو رہائیت کا طعنہ و بے ہیں، قرآن مجید میں کشرت ذکر کا ترین مشغلہ میں لگے و الول کو رہائیت کا طعنہ و بے ہیں، قرآن مجید میں کشرت ذکر کا ترین مشغلہ میں گئے وال کی رہائیت کو اس کی ترخیب دی اور زندگی ہو کے احوال اور اوقات کے مطابق دعائیں سکھائیں ۔ آگر ہیں ترفیب دی اور زندگی ہو کے احوال اور اوقات کے مطابق دعائیں سکھائیں ۔ آگر ہیں رہبائیت ہوتی تو آپ جائی مشت کو اس میں رہبائیت ہوتی تو آپ جائی گئے کشرت ذکر ہیں خود کیوں لگتے ور اپنی است کو اس میں کیول لگائے۔





### استغفار كيابميت اور فضيلت

چونکہ بندوں سے بکٹرت چھوٹے بڑے گناہ صادر ہوتے رہتے ہیں اور جونیکیاں

کرتے ہیں وہ بھی سیح طریقہ پر اوا نہیں ہوتی ہیں اور شروع سے آخر تک ہر عہوت

میں کوتا ہیاں ہوتی رہتی ہیں، نیز مکر دہات کا ار تکاب ہوتا ہے اور فرائفل وواجہت کی

ادائیگی کماحقہ اوا نہیں ہوپاتی اس لئے ضروری ہے کہ استعفار کی زیادہ کٹرت کی جائے۔

استغفار گنا ہوں کی مغفرت طلب کرنے کو کہتے ہیں، جب کوئی شخص و نیا ہیں

کٹرت سے استغفار کرے کا تو تیامت کے دن اپنے انگلال نامہ میں بھی اس کا اثر

پنے گا اور اس کی وجہ سے وہاں گن ہوں کی معافی اور نیکیوں کے انبار دیکھے گا اس کا اور اس کی وجہ سے دہاں گن ہوں کی معافی اور نیکیوں کے انبار دیکھے گا اس

بنرہ ہمال ہد کہ ز تقصیر خوبش عذر بدر گاہ خدا آورو ورثہ سڑا وار خدا وندیش کس نتوا کہ بجا آورو

"بندہ وہی بہترہ جوہ رکاہ فداوند کی بیں اپنے قصوروں کی معذرت قیش کر تارہ ورند اس کی مقدس ذات کے لائق عمل کر سے کوئی بھی عہدہ برآ نہیں ہوسکتا۔"

حضرت عبدالله بن بسررض الله تعالی عندے رویت ہے کہ حضور اقدی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے لئے بہت عمدہ حالت ہے جو (قیامت کے دن) اپنے اعمال نامہ میں خوب زیادہ استغفارہائے۔(رواد ابن ماجہ)

اوّل تو گنہوں سے بیخے کا بہت زیدہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے بیمرا گر گناہ ہو جائے تو فورًا توب و استغفار کرے ، حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنها سے روایت ہے کہ حضور اقدی ﷺ یہ دعاکیا کرتے تھے: حيثيت تيس بالله جل شاند كاارشاد ب:

استعفار جہال گناہوں کی معافی کاسب ہور نیکیوں کی خاک اور کوتائی کی تعافی کا رہے کا کا اور کوتائی کی تعافی کا رہے ذریعہ ہے وہاں اور دو مرے بہت ہے فو کد کا ہمی سبب ، ہرش لانے اور دو مرے بہت ہے فو کد کا ہمی سبب ، ہرش لائے اور دو مرے بہت ہے فو کد کا ہمی سبب ، ہرش لائے اور دو مرے بہت ہے فوائد حاصل کرنے کے لئے کمٹر ہے ہے استعفار کرن چاہئے، قرآن مجید میں حضرت نوعے علیہ السوم کی تفییحت نقل فرمائی ہے جو انہوں نے پی قوم کو کی تفیید

﴿ فَفُلْتُ اسْتَغْفَرُوْا رَبِّكُمْ لَهُ كَانَ عَفَارٌ ۞ يُتُوسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مَدُرَارٌ ۞ وَيُمْدِدُكُمْ بَاهُو ۚ وَسِيْس وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَتِ وَمُخْعَلْ لَكُمْ آلْهِرُ ۞ ﴾

"اور یں نے کہا کہ تم اپنے پروردگارے گناہ بخشو وَ وہ ہُر بَخْشَنَے و اللہ ،

کشرت ہے تم پر ہرش بھیجے گا اور تمہارے ،الوں اور ،ولادیس ترقی دے
گا اور تمہارے نئے ہائے بنادے گا اور تمہارے لئے نہریں بنادے گا۔"

ان آیات ہے واضح طور پر معموم ہوا کہ تو یہ واستغفار ہارش کے آلے اور طاقت اور قوت میں اضافہ ہونے اور مال اور دولاد کے بڑھنے اور ہفات اور نہری نصیب ہوئے کا بہت بڑاؤر ہے۔

ہوئے کا بہت بڑاؤر ہو ہے۔

لوگ بہت کی تدہیریں کرتے ہیں تاکہ طاقت میں اضافہ ہو ،اور اموال میں ترقی

الله الله مَ الْحَمَلُونِ مِن اللَّذِينَ إِذَا أَخْسَنُوا إِسْتَيْشُرُوا وَإِذَا أَسَآءُوا اللَّهُ مَ اللَّهُ و اِسْتَغْفَرُوا﴾

"اے اللہ الجھے ان لوگوں میں فرہ وے کہ جب وہ نیک کام کریں تو خوش ہول اور جب گناہ کر جیمیس تو استغفار کریں۔"

در حقیت حضور الله نے اپنی اُنت کو تعلیم دینے کے لئے یہ وی اختیار فرمائی کیونکہ آپ تو معموم منے کن ہوں ہے پاک سے۔

ایک محالی نے حضور بھی ہے سوار کیا کہ ایمان رکی ملامت کی ہے آپ بھی کے بواب میں ارشاد فرماید کہ جب تیری نیکی تھے خوش کرے اور تیری برائی تھے برک کے تو ایم کے کہ اُلومؤمن ہے۔(مطافق)

جس طرح نیکی کرے خوش ہو ، چاہئے کہ جھے پر اللہ تی اُن وہ بنا میں جھے
لے نیکی کی لوفیق دی اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنی مرضی کے کام میں جھے
مشغول فرادیو، کی طرع گناہ مرزد ہوجانے پر بہت زیادہ رنجیدہ ،ونے کی ضرورت ہے
کہ ہائے جھے سے خالق و مالک کی نافر ما اُن ہوگئ اور جھے جیسا حقیرہ ذیل مولائے کا گنات
جل مجدۂ کے تکم کی خوف ورزی کر جیٹھا یا اللہ جھے معاف فرا، در گزر فرما، میری
مغفرت فرما، بخش دے ارجمت کو آغوش میں چھیا ہے۔

ایک حدیث ارشادے:

﴿ كُلُّ نَبِىٰ أَذَهُ حَطَّاءٌ و حَنْرُ الْحَطَّائِيْنَ النَّوَ نُوْنَ طَ ﴾ مَثَارَة ) "يعنى تمام انسان خطاكار بن اور بهترين خط كاروه أيل جوخوب توبه كرنے والے إيل-"

اور واضح ہو کہ اللہ کی بڑی شان ہے، اس کی رحمت سے مالیس بھی نہ ہوں جتنے بھی زیادہ گناہ ہو جائیس خواہ لاکھ کرد ڑوں ہوں، اللہ کی مغفرت کے سامنے ان کی کوئی ﴿ كَالْأَمْلُ رَّأَنَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوْايَكُسِبُوْنَ ﴾ (١٥١٥ الترفال) يرمورة تطفيف كي آيت إلى كارجمه يد ،

" ہرگزامیا نہیں، بلکہ ان کے ولوں پر ان کے اٹمال کازنگ بیٹھ گیہ ہے۔" یک روایت بیل ہے کہ ولوں بیل زنگ لگ جاتا ہے اور ان کی صفائی استغفار ہے۔ اکمانی الترفیب من البیبتی،

یہ زنگ گناہوں کی وجہ ہے ول پر سوار ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت الوہر ہرہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکورہ بالاروایت ہے معلوم ہوا، گناہوں کی آلائش سے توبہ واستغفار کے ذریعہ ہے ول کوصاف کرنالازم ہے، جولوگ توبہ واستغفار کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہاں کے دل کا ناس ہوجاتا ہے، پھر نیکی بدی کا احساس تک نہیں رہت اور اس احساس کا فتم ہوجانا ہو بختی کا بعث ہوجاتا ہے، اپنے لئے اور والدین کے لئے اور آل و احساس کا فتم ہوجانا ہو بختی کا بعث ہوجاتا ہے، اپنے لئے اور والدین کے لئے اور آل و اولاو کے لئے اور اس تذہومشائ کے لئے احباب واصحاب کے لئے مردہ ہوں یوزندہ مرد ہوں یو عورت سب کے لئے استغفار کرتے رہنا چاہئے، خصوصہ ان لوگوں کے مرد ہوں یو عورت سب کے لئے استغفار کرتے رہنا چاہئی کی فیبت کی ہو، یاکسی کی خیبت کی ہو، یاکسی کی تیبت کی ہو، یاکسی کی تیبت کی ہو، یاکسی کی خیبت کی ہو، یاکسی کی خیبت کی ہو، یاکسی کی تیبت کی ہو، یاکسی کی خیبت کی ہو، یاکسی کی خیبت کی ہو، یاکسی کی خیبت کی ہو، یاکسی کی تیبت کی ہو گوئی ہو جائیں ہو جائیں گے۔

اوریہ بھی بچھ لیہ ضروری ہے کہ توبہ واستعفار کریئے کے تھمند ہیں گاہ کرتے رہنا ورست نہیں ہے، کیونکہ آئدہ کا حال معلوم نہیں، کیا پتہ توبہ ہے پہنے موت آج کے اللہ اللہ بھی تجریہ بھی تجریہ ہے کہ توبہ واستغفار کی والت انہیں کو نفیب ہوتی ہے جو گناہوں ہے نہیں کو نفیب ہوتی ہے جو گناہوں ہے نہیں کا دھیان رکھتے ہیں، اور بھی کہمعار گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ کر لیتے ہیں اور جو لوگ مغفرت کی خوشج نہیں کو سامنے رکھ کر گناہ پر گناہ کرتے جلے جاتے ہیں ان کو توبہ و استغفار کا خیال تک نہیں آتا۔

ہو اور آل واول دیس صافہ ہو، لیکن توبہ و استغفار کی طرف متوجہ تہیں ہوتے ہلکہ
اس کے برعکس گناہوں ہیں ترقی کرتے چے جاتے ہیں، یہ بہت بڑی نادانی ہے اعمال کی
اصلاح میں بھی استغفار کا بڑا دخل ہے، حضرت حذیفہ دخج ہے نے بیان فرمایا کہ میں
اپنے گھروالوں کے بارے میں تیزز ہیں واقع ہواتھ، جی نے عرض کیایار سول اللہ
ایک گھروالوں کے بارے میں تیزز ہیں واقع ہواتھ، جی نے عرض کیایار سول اللہ
استغفار کو کیوں چھوڑے ہو بال میں دوزخ میں واقع نہ کراد ہے، آپ چھی ہوئے فرمایا کہ تم
استغفار کو کیوں چھوڑے ہو بلاشبہ میں اللہ تعالی ہے سوم تہ ورانہ مغفرت
طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ اخرجہ الحام دقال میں استعفار کوعد جی تایا ہے ہر طرح

زبان کی تیزی کی اصدح کے لئے اس حدیث میں استعفار کوعدج بتایہ ہر طرح کی مشکل سے اور تفکرات سے محفوظ رہنے کے لئے اور ول کی منف کی کے لئے بھی استعفار بہت اکسیرہے احضور اقدی واقدی و واقد

﴿ مِنْ مَوْمَ الْإِسْتَغُفَا وَجَعَلَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ كُلِّ طَيْقٍ مَتْحُوحًا وَمِنْ كُلِّ هِمَا فَكُلِ طَيْقٍ مَتْحُوحًا وَمِنْ كُلِّ هَمَ فَكُوجًا وَوَرَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ﴾ (رداه ابوداؤد)

"جوشخص استغفار ش لگارے الله تعالى اس كے لئے بروشوارى ہے نكلنے كاراستہ بناویں کے اور ہر فكر كوہٹا كركش دكى عصر فرماویں کے اور اس كو اليمي جگدے رزق ویں کے جال ہے الله كوگمان بھی نہ ہوگا۔ "

حضرت ابوہریوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدی ﷺ نے ارش د فرویا کہ بلاشبہ مؤمن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ واغ لگ جاتا ہے، پس اگر توبہ و استعفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر اتوبہ استعفار نہ کی بلکہ) اور زیادہ گناہ کرتا گیا توبہ (سیوہ) داغ بھی بڑھتارہے گا، بیبال تک کہ استعفار نہ کی بلکہ) اور زیادہ گناہ کرتا گیا توبہ (سیوہ) داغ بھی بڑھتارہے گا، بیبال تک کہ اس سے داغ وہ رائ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیس ذکر مرائے ہے۔ فرمایے :

لتے بڑی بڑی مختیل کرتے تھے اللہ نے آپ اللہ کو تھم دیا کہ.

﴿ فَسَيِّحْ بِحُمْدِ زَنْكُ وَاسْنَغُفِرُهُ الَّهُ كُنَّ تَوَّاتًا ﴾

"لیں آپ اپنے رب کی تنہیج اور تحمید کیجے اور ال سے مفقرت کی ورخواست کیجے: بے شکورہ بڑا توبہ قبول کر فے والاہے۔"

آب ﷺ فرض نماز کا سدام پھیر کر تیں بار استغفرہ اللہ پڑھتے ہے مینی اللہ جلّ شاندے مغفرت کاسوال کرتے تھے۔(میمسلم)

حضرت عبدالله بن عمرض الله تعالى عند في فرمايا كه بم يه شار كرت شف كه حضور اقدى في مجال بي سوم تبديد بإها كرت شف كه

﴿ رَبِّ اعْفَرُ لَيْ وَنَبْ عَلَى الْمَثْ الْمَثَ التَوَابُ الْعَفُولُ \* ﴾ "اے الله ميرى مغفرت قرما دے اور ميرى توبه قبول قرما ہے شك تو بہت توبه قبول قرما ہے شك تو

ترندي يود (دوغيره

پس جب سرور عالم اللہ کا یہ حال تھ جو اللہ کے معصوم بندے منتھ اور سید امعصوص سنتے تو ہم کنہگاروں کوکس قدر استغفار کرنا چاہئے، اس پر خود ای خور کر لیں۔

آج کل جیسا ہر عباوت پی غفات اور ہے وھی نی اور کوتای نے جگہ پکڑی ہے توبہ و استعفار سمی غفات کے ساتھ ہوتے ہیں اور کی توبہ جس بیں دل حاضر ہو اور جس بیل آئدہ گنہ فند کرنے کاعبد ہو اور جس کے بعد حقوق کی تل فی کی جاتی ہو اس کا خیال ہمی نہیں آتا ایک غفلت والے استغفار کے بارے بیل حضرت رابعہ بصریہ " قول رابعہ " وقول الرئی وقول علی ن ذکر ہا بن الجزری فی الحصن نے فرمایا:

مرابعہ " وقول الرئی وقول علی ن ذکر ہا بن الجزری فی الحصن نے فرمایا:

مرابعہ " وقول الرئی وقول علی ن ذکر ہا بن الجزری فی الحصن نے فرمایا:

گناہ تو بندے ہے ہو جی جاتا ہے سیکن گناہ پر جرأت کرنا اور گناہوں میں ترقی کرتے چرجاناش ان عبدیت کے خلاف ہے جو فجور ہے اور بڑا فسق ہے۔ ﴿ اَعدَمَا اللّٰهُ تَعالَى مِنْ جَمِيْعِ الْمَعَاصِيْقِ الْأَفَامِ ﴾

صفرت ابوبكر صديق رضى ملد تقال عند في عرص كيارسول الشري المحص كوئى وعاسكسية وعين الى في فاريس والكروس الله وحضور اقدى الله الله الله وي الله وي مشهور وعاتميم فرول جميع م طور من فمارش درود شريف كروس الله مشهور وعاتميم فرول جميع م طور من فمارش درود شريف ك بعد برص كرتي بين مشهور وعاتمين مقدمة الله المن فلسن فللما كثينة اولا يعفق الدُنون الآ المن فاغفزلين مغفرة فن عندك و ذخف بي الكلا المن العفوز الرسطين مندى وسلم،

"ا سے املہ ایس لیے پے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے اور نہیں بخش سکا گناموں کو مکر تو ہی، ایس جھنے بخش دے ایس بخشش جو تیری طرف ہے ہو اور مجھ پر رہم فرما بلاشیہ تو بخشنے والا بہت مہریان ہے۔"

غور کرنے کی بات ہے کہ نماز پڑگ ہے جو سراسر فیرہ اللہ تعالیٰ کافریف اداکی ہے ۔ جس کے نیکی ہوئے ہیں کوئی شک جیس ہے ، اور فریف ادا بھی کس نے کیے ہے ؟ صدیق اکبر رضی مند تعالیٰ عنہ یا پھران کو تعلیم دی جربی ہے کہ نماز کے ختم پر مغفرت کی دعم رضی اکبر رضی مند تعالیٰ عنہ یا پھران کو تعلیم دی جربی کے کہ نماز کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل شان کی ہے بھی عبورت نہیں ہو گئی ، عبوت کے جاؤاور مغفرت ، نظے جاؤا مسالحین کا بیمی طرز عمل رہا ہو جاؤا مسالحین کا بیمی طرز عمل رہا ہو استغفار کرتے ہیں ، خلصین کا ملین ہے کہ اور سے طرز زندگی ان کو حضور اقد کی بھی کی انتہا عیس نیکی کر کے استغفار کرتے ہیں اور یہ طرز زندگی ان کو حضور اقد کی بھی کی انتہاعی سے نیک کر کے استغفار کرتے ہیں اور یہ طرز زندگی ان کو حضور اقد کی بھی کی انتہاعی سے نیوا ہے ، حضور اقد کی گئی سری مخلوق سے افض ہیں ، اللہ تعالیٰ کے سب فیریا ہو گئی کے میں اللہ تعالیٰ کے میں اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ بھی کو وہ کچھے عطافر ہایا جو کسی کو نہیں دیا ۔ استفار کر است نماز میں کھڑے دہے اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے آپ بھی اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے آپ بھی کا در سے تھے اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے آپ بھی کی دین کو بلند کرنے کے آپ بھی کا دیک دین کو بلند کرنے کے آپ بھی کی دین کو بلند کرنے کے آپ بھی کا دی کو دین کو بلند کرنے کے آپ بھی کی دین کو بلند کرنے کے اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے آپ بھی کا دی کھی کو کھی کو کین کو بلند کرنے کے آپ بھی کی کو کھی کہ کا کہ کا کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کھی کو کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کہ کی کو کہ کی کو کھی کو کہ کی کو کھی کو کھی کا کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کھی کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کھی کی کھی کی کھی کی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کھی کھی کی کھی کی کھی کے کھی کھی کی کھی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کی کھی کو کھی کے کھی کی کھی کھی کھی کھی کے کہ کھی کے کھی کھی کھی کھی کے کھی کے کہ کو کھی کھی کے کہ کی کھی کھی کے کھی کھی کھی کھی کھی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کی کھی کو کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کھی کھی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کرنے کے کہ کے کہ کے کہ کو کھی کے

رہا ہے کہ اس پر گرنہ بڑے اور مد کار آدئی، ہے گن ہوں کو اسا بھتنا ہے جے اس کی ناک ہے گئے۔ اس کی ناک پر کوئی مکھی گزرنے گئی اور اس منے ہاتھ ہلا کر ہٹادی۔ اشکارہ معانی ا

وَلُوعِنْ أَمِّ عَضْمَة الْعَوْصِيَّةِ رَصِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَلَ وَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلَمَ ما مِنْ مُسْيِمٍ يَعْمَلُ ذُبُهُ الا وقَعَى الْمِعَتُ قُلْتُ سَاعاتِ قال اسْتَغْمَر مِنْ دَنْيِه لَمْ يَكُنْبُهُ عليه ولمْ يُعدَنْهُ اللَّهُ يؤم الْقيمة الله

(رواه الي كم وقال صحح الاستاد كماني لترفيب ن عور (١٠)

ال مدیث یاک اللہ جل شاند کی اللہ جل شاند کی الیک بہت بڑی شان کرئی بیان قره کی ہے اور وہ یہ کہ جب کسی مسلمین ہے کوئی گنہ مرز دبوجائے تو گنہوں کا اندرائ کرنے وال فرشتہ اس گنہ کو لکھنے ہے تو قف کرتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ یہ اس گنہ ہے استغفار کر بیا تو وہ فرشتہ اس گنہ کو نہیں لکھتا۔ نہ فرشتہ لکھے گانہ تی مت جس اس گناہ کی بیش ہوگی نہ اس برعذا ہوگا ہے اللہ جل شاند فرشتہ لکھے گانہ تی مت جس اس گناہ کی بیش ہوگی نہ اس برعذا ہوگا ہے اللہ جل شاند کی کتنی بڑی مبربانی ہے بیکی کم از کم دس گنی کھی جاتی ہے اور گناہ ہوجائے تو ول تو فرشتہ لکھے جس کہ فرشتہ کلامے باتا ہے بندہ کے استغفار کر بیا تو ایک گنہ ایک تاہ ایک ان کھی جاتا ہے جیس کہ احادیث شریفہ ہے معدم ہوا کہ استغفار نہ کی تو ایک گنہ ایک تاہ ایک تو می خوا اور اگر استغفار نہ کی تو ایک گنہ ایک تو می نہ تو میں کہ احادیث شریفہ ہے معدم ہوا کہ استغفار میں گئے رہنے ہے گنہ تو می فروح ف ہوتے ہی احادیث شریفہ ہے معدم ہوا کہ استغفار میں گئے رہنے ہے گنہ تو می فروح ف ہوتے ہی

"يعنى جهرا استغفار مجى أيك طرح كى معصيت ب، اس كے لئے بھى استغفار كى ضرورت ب-"

ال کے بعد حضرت رئے بن خینم رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بجائے ذکورہ بالا لفاظ کے اللہ م عفولی و تُن عدی کہتا ہے کہ کیونکہ اس میں کوئی دعوی نہیں ہے بلکہ سول ہے، ورگوسواں بھی غفست کے ساتھ مناسب نہیں ، کیونکہ یہ بھی باد فی ہے ادفی ہے ، لیکن اللہ جل شان کا کرم ہے کہ اس پر مواظرہ نہیں فرماتے ، جب کوئی شخص برابر زب عفولین فرماتے ، جب کوئی شخص برابر وروازہ کھڑی میں انٹ ، اللہ تعالی دعا قبول ہو ہی جائے گی کیونکہ جو شخص برابر وروازہ کھڑی میں انٹ ، اللہ تعالی دعا وروازہ کھل ہی جائے گی اور داخل ہوئے کا موقع ال ہی جائے گا۔

استعفارول عشر کرے ہوتو ہیت ہی عدوبات ہے ،اگر حضور قلب نہ ہوتہ ہی فربان پر تو استعفار جاری رہنا چاہے ، یہ ہمی انشاء اللہ تعالیٰ بہت کام دے دے گا،
استعفاریس بھی کوتا ہی نہ کی جائے ور مواقع نکال کر حضور قلب اور پوری ندامت کے ساتھ تو یہ بھی کرتے رہ کریں ، تاکہ بیشہ غصت والہ ہی استعفار نہ دہ ، ہروقت حضور قلب نبیس ہوسکہ تو ہمی تو اس پر قابر پایا جاسکہ ہے مثلاً ہے کہ رات کوسوتے وقت حوب در حضر کرکے دور کعت نمی زغل پڑھ کر خوب گر گرا کر تو یہ و استعفار کر وقت حوب در حضرت این مسعود وضی احد تعیل عنہ نے فرویا کہ بلاشیہ مؤمن بندہ اپنے کہ دو پہاڑے یہ بیشا ہے اور ڈر

### استغفار كے صغ

جن الفاظ میں بھی اللہ پاک ہے گزہوں کی مغفرت طلب کی جاتے وہ سب استغفار ہے لیکن جو الفاظ احادیث شریفہ میں وارد ہوئے ہیں ان کے ذریعے استغفار کرنازیادہ افضل ہے کیونکہ یہ الفاظ مہرک ہیں جورس ات آب اللہ کی زبان مبارک سے نکلے ہیں۔

وضرت عبدائة بن مسعود رضى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ حضور الدى ﷺ فيارشاد فرمایا کہ جس في بين بريوں کہا:

﴿ اسْتَمْمَوُ اللَّهَ لَعظيم لَدَىٰ لا اِلهَ اِلاَّهُوَ الْحَقُّ الْقَيْرَةُ وَاتَّوْبُ اِلنَّهِ﴾

" بیں اللہ ہے مغفرت طلب کرتا ہوں جوبڑا ہے جس کے سواکو کی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے، وریس اس کی جناب میں توب کرتا ہوں۔"

تو اس کے گرو بخش ویئے جائیں گے اگر چہ میدان جہادے بھ گاہو۔ افرجہ فالم مان مان وقال میج علی شرط الشیخین کس قال الدئی ایوساں الروی م بخرج لد الخاری الدوگ کا دارائی میں موث ذلک موثفتہ کو اُل التقریب)

ایک عدیث میں ارش دے کہ جس نے روات کو اپنے بستر پر ٹھکانا پکڑ کر تین ہو یہ بڑھا:

﴿ اسْتَغْفِرُ اللّٰهُ الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُو الْحَيُّ الْقَيْزُ مُ وَاثْتُوبُ الَيْهِ ﴾ اللّٰه تعالى شارداس كر كناه معاف فره وي كره اكرچه سمندر كر جمالول كر برابر بول اگرچه ورختور كر پنول كربر بوره اگرچه مقام عالى كريت كربرابر الله نیادی مصائب اور مشکلت مجی دور ہوتی این مؤمن بندول کو چاہئے کہ دیگر اؤ کار کے ساتھ استغفار کا بھی اہتمام کریں، سورۃ امزیل میں ارش دہے:

حضرت بوسعید فدر کرض افقد تعی لی عند ہے رویت ہے کہ رسول افقہ ہے ۔ رشاد فروید کہ (جب اشیطان (مردود ہو گی تو اس نے کہا کہ اے رب اتیری عزت کی فتم ہے بیس تیرے بندوں کو بیشہ بہکا تا رہوں گا، جب تک ان کی روحیں ال کے جسموں بیس رہیں گی افقہ رب افعزت نے ارش و فرماید کہ ججھے تتم ہے اپنی عزت وجوال کی اور اپنے رفعت مقام کی کہ جب تک وہ ججھے سے استغفار کرتے رہیں کے میں ان کو بخشار ہول گا۔ (جم)

معلوم ہوا کہ شیطان اپنی شمنی ہے نی فس نہیں ہے وہ مؤمل بندول کے پیچھے لگاہی رہتا ہے تاکہ ان سے گذہ کر نے اور انہیں اپنے ساتھ عذا ہے میں لے جائے سور و کترہ میں فرمایا ہے:

﴿ وَلاَ نَتَبِعُوا حُطُوات الشَيْطِي إِنَّهُ كُمْ عَدُوٌ مُنْبِنَ ﴾ "اور شيطان كے قدموں كا بَرْعُ نه كروب شك وه تمبارا كھال موا رُحمن ہے.."

اک شمن سے بوری طرح ہوشیار رہیں اور گذہوں سے بیجے رہیں گراہ ہوج تے تو فور توبد اور استغفار کریں اور توبد کے فوازم پورا کریں۔ وَالنَّهُمُّ الْتَ رَبِيْ لَا إِلهُ اللَّ الْتَ خَلَقْسَىٰ وَالَ عَبُدُتُ وَالَهُ عَلَى عَهُدُ فَوَالَهُ عَلَى عَهُدُكُ وَالْعَبُ اللَّهُ عَلَى عَهُدُكُ وَمِنْ شَرَ مَ صَعْتُ الْوَهُ لِعَدُلُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

"اے اللہ تو میرارب ہے اور تیر سواکوئی معبود نہیں تونے بھے کو پید فرماید
ہے، اور پی تیرا بندہ ہون اور تیرے عہد پر اور تیرے وعدہ پر قائم ہوں ا جہاں تک بھے ہو سکے ہیں نے جوگنہ کئے ان کے شرے تیری پٹاہ چہتا ہوں بی تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں لہذا بھے بخش دے کیونکہ تیرے عداوہ گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا ہے۔"

رسوں اللہ ﷺ نے ارشاد فرہ یا کہ جوشخص دن کو یقین کے ساتھ سید الاستغفار پر سعے اور شام ہے پہنے مرجائے توجئتی ہوگا اور جوشخص رات کو یقین کے ساتھ سیدالا ستغفار پڑھے اور شیح مرجائے توجئتی ہوگا۔ احشاد قامین من الحاری، ایٹ سیدالا ستغفار پڑھے اور اللہ بین کے لئے اور آل اولاد کے لئے اور اس تذہ و مشائع کے لئے احباب و اصی ب کے لئے مردہ ہوں یا زندہ مرد ہوں یا عورت سب کے لئے ، ستغفار احباب و اصی ب کے لئے مردہ ہوں یا زندہ مرد ہوں یا عورت سب کے لئے ، ستغفار کرتے رہیں جن کا بھی ول وکھی یہ ویا کسی کی غیبت کی ہو ، یا کسی کی غیبت کی ہو ، یا کسی کی غیبت تی ہو ، یا کسی پر تہمت لگائی ہو ، ان واضی رہے گئے این استغفار کا پہند چلے تو وہ ضرور خوش ہو جائیں گے۔ وہ ضرور خوش ہو جائیں گے۔

خضرت السرضى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ حضور الدى الله فارشاو

مول» (افرجه الترزي في الدعوات وقال حن قريب)

ک حضرت جابر رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ ایک شخص حضور اقدی بھی کی خدمت میں حاضرہ وا اور اس نے میرے خدمت میں حاضرہ وا اور اس نے دویا تین باریوں کہا: بائے میرے گراہ میں اللہ تعلی کے میرے گراہ حضور اقدی ویک گئاہ حضور اقدی ویک کے اس سے قرمایا کہ تو ہون کہہ:

﴿ أَمَلَهُمُ مَعْمِرَتُكَ أَوْ سَعُمِنْ ذُنُوبِيْ وَرَحْمَتُكَ أَرْخِي عَنْدَيْ مِنْ عَمْلِيْ ﴾ عَمْلِيْ ﴾

"اب الله آپ كى مغفرت ميرے كنابول ، بهت زياده برى ب، اور آپ كى رجمت ميرے نزديك ميرے عمل سے بڑھ كر اميد دال والى ب-"

اک نے یہ الفاظ کے ، آپ الفاظ کے قرمایا پھر کہو انہوں نے بھرو ہرائے ، آپ لے فرمایا پھر کہو انہوں نے بھرو ہرائے ، آپ لے فرمایا پھر کہو ، انہوں نے پھر ان کو وہر یا ، آپ نے فرمایا کھڑا ہو جا ، امتد تی لانے تیری معفرت فرمادی۔

افرجہ لی کم فا مراع وقال رو ناکن آفر بم مدیوں الل دیور و مدہم برج و قروالذی و الذی محضور عضور الله عند نے بیان فروی کہ بیل نے حضور اللہ کا گھا کویدوعا کرتے ہوئے ساہے کہ:



فرہ یا کہ بدشہر (ایر بھی ہوتا ہے) کہ کسی بندہ کے مال باپ وفائت چاتے ہیں۔ یادونوں بیل سے ایک فوت ہوجاتا ہے اور حال یہ تھ کہ یہ شخص ان کی زندگی میں ان کی ٹافر یائی کرتا رہا اور سٹاتا رہا اب موت کے بعد ان کے لئے دعا کرتا رہت ہے اور ان کے لئے ستعف رکرتا رہتا ہے ہیں۔ مشکوۃ اللہ جل شرنداس کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں ٹیل لکھ دیے ہیں۔ مشکوۃ المداع میں اور تا ہی کہ ماتھ حسن سلوک کرنے والوں ٹیل لکھ دیے ہیں۔ مشکوۃ المداع میں اور تا ہی ہوگئی ۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تق لی عنہ سے روایت ہے کہ بدشید اللہ جل شان جنت میں نیک بندہ کا درجہ بعد فرہ ویت بیاں وہ عرض کرتا ہے کہ اے رب ای ورجہ بعد کہاں ہے ما ہے؟ الله جل شن کا ارش وہوتا ہے کہ تیری اولاو نے جو تیرے لئے مغفرت کی وعالی یدائل کی وجہ سے ہے۔ (مشاؤة العمائع مصرف ازامی)

مؤمن بندول کو چاہئے کہ کم از کم میں وشام سوسو مرتبد تو استففار پڑھ ہی لیا کریں، اس کے عدوہ جس قدر ممکن ہو استغفار کی کثرت کریں۔

سننفار کے الفاظروایات حدیث میں گزر بھی بیں ان کو اختیار کریں اور پجی بھی یونہ ہو تو اَللَّهُ بِمَاغْفِرْ لِیْ اَی کثرت سے مِرْضِتے رہیں۔

حضرت مقم ن حکیم نے فرہ یا کہ تو اپی زبان کو ، کلفہ ہم عُدولی کہتے رہے کی عادت ڈال دے کیونکہ بعض کھڑیاں ایک ہوتی ہیں جن میں املد پاک س کل کاسواں رد نہیں فرواتے۔

ایک حدیث بیں ہے کہ رسوں خدا بھڑ گئے نے ارش و فرمایا ہے کہ جس کویہ پہند ہو کہ اس کانامہ اعتمال اس کوخوش کرے۔ کہ استعفار کی کمڑت کرے۔ کہ استعفار کی کمڑت کرے۔ (الترفید، تتربیب لدندری)

﴿ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا دُنُوْنَ فِينَهُ لاَ يَغْفِرُ الدُّنُوْنَ إِلاَّ الْتَوَارْخَمْمَ اللَّهُ الدُّنُونَ إِلاَّ الْتَوَارْخَمْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَمْمَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَمْمَ اللَّهُ اللَّهُ وَالدُّنُونَ إِلاَّ الدُّنُونَ إِلاَّ النَّهَ وَالْحَمْمَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَالِي الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا الللَّالِ اللَّالِمُ اللَّلَّ اللَّلَّا لَا اللَّا

# فضائل الصلوة والسلام على سيدالانام (عليه أفضل الصلوة والسلام)

اذ کار میں درود شریف کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے، قرآن مجید میں صلوۃ و سدم کا تھم وار د ہوا ہے اور احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔

سورة الاحزاب شي فرمايا

﴿ إِنَّ اللهُ وَمَلْنَكُمُ يُصِلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ طَيَّاتُهَا النَّذِيْنَ امْنُوْاصَلُّوا عده وسَلَمُواتَسْلِيْمُ ۞ ﴿

"ب شك الله تعالى اور ال ك فرشة رحمت بيجة إلى المغيريراك

آیت شریفہ بیل مسلمانوں کو یہ تھم دیا ہے کہ رسول اللہ بھی پرصلوۃ و معام بھیج کریں گر اس کی تعبیر اس طرح فرمائی کے پہنے تی تعالی شاند نے خود اپنا اور اپنے فرشتون کارسول اللہ بھی پر رود بھینے کاذکر فرہ یہ اس کے بعد عام مؤمنین کو اس کا تھم ویا جس بیل آپ کے شرف اور عظمت کو اتنابعند فرہ دیا کہ جس کام کا تھم مسمانوں کو دیا جس بیل آپ کے شرف اور عظمت کو اتنابعند فرہ دیا کہ جس کام کا تھم مسمانوں کو دیا جاتا ہے وہ کام ایس ہے کہ خود حق تعالی اور اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں البذا دیا جاتا ہے وہ کام ایس ہے کہ خود حق تعالی اور اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں البذا مام مؤمنین جن پر رسول اللہ دین کے احسانات ہے شار ہیں ان کو تو اس عمل کا بڑا اہتمام کرنا چاہئے اور ایک وائد کا بڑا دیا ہے کہ اس درودو معام بھینے وا ہے مسلم نول کی ایک بہت بڑی فضیمت یہ ثابت ہوئی کہ للہ تعالی نے ان کو اس کام ہیں مسلم نول کی ایک بہت بڑی فضیمت یہ ثابت ہوئی کہ للہ تعالی نے ان کو اس کام ہیں شریک فرمالیا جو کام حق تعالی خود بھی کرتے ہیں اور اس کے فرشتے بھی۔

اک آیت میں اللہ جلّ شانۂ نے مؤمنوں کو تھم دیا ہے کہ سرور کا نئات ﷺ پر درود و سلام بھیجا کریں۔علائے اُٹمت کا ارش دہے کہ اس صیفہ امر اصللّوا ا کی وجہ گا اور اس کے وس گناہ معاف ہول گے ، اور اس کے وس ورجات بدند کر دیئے جائیں کے (نہ کی شریف) اور اس کے لئے وس نیکیں لکھ دی جائیں گی ، اور اس کو دس فن م آزاد کرنے کے برابر تواب ملے گا۔ (کمان الترفیب)

حضرت عبدامقد بن مسعود رضی الله تعالی عندے روابیت ہے کہ رسوں الله الحقظیمی کے ارشاد قرمایا کہ تعالی عندے روابیت ہے کہ رسوں الله الحقظیمی کے ارشاد قرمایا کہ قیامت کے روز جھے سب نے اردو وردود پڑھتاتھا۔ (تریزی)

(رواداحر كمال الشكوة)

حصرت عبدالله بن مسعوا رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضور اقدی فی کا ارشاد ہے کہ اللہ کے بہت سے فرشتے زمین میں گشت لگاتے پھرتے بیں،اوران کا کام یہ ہے کہ میری اُمت کا سلام بھے تک پہنچاد ہے ہیں۔

ومشكوة عن النساكي والداري

حضرت ابوطی رضی اللہ تعالی عند کا بیان ہے کہ ایک روز رسوں اللہ بھی اس اس اللہ بھی کا چرة انور پرخوشی اس اس اس میں شریف لائے کہ آپ بھی کا چرة انور پرخوشی ظاہر ہورای تھی (جمعیس پہنے کر فرہ یو کہ جرئیل انگی میرے پاک آئے اور انہوں نے بہاری امند تعالی فرماتا ہے کہ اے محد بھی کیا تم کویہ بات خوش نہ کرے گی کہ تمہاری اُمّت میں ہے جوشخص تم پر درود بھیجے کا بیل اس پردک رحمتیں نازں کرول گا۔ اور جوشخص تم پر سمام بھیج کا توشل اس پردک رحمتیں نازں کرول گا۔ اور جوشخص تم پر سمام بھیج کا توشل اس پردک سمام جھیجول گا۔ اور جوشخص تم پر سمام بھیج کا توشل اس پردک سمام جھیجول گا۔ اور جوشخص تمہاری اُمّت میں سے تم پر سمام بھیج کا توشل اس پردک سمام جھیجول گا۔ اور جوشخص تمہاری اُمّت میں سے تم پر سمام بھیج کا توشل اس پردک سمام جھیجول گا۔ اور جوشخص تعاری قائم سمام جھیج کا توشل اس پردک سمام جھیجول گا۔ اور جوشخص تعاری قائم سمام جھیج کا توشل اس پردک سمام جھیجا ہوئے صلوۃ و سمن م

ے عمر بھر مل ایک مرتبہ آنحضرت بھی پرورود بھیجنافرض ہاور اگر ایک مجلس میں کئی ہر آنحضرت بھی کا ذکر مبردک کرے یا سے تو ذکر کرنے اور شنے والے پر حضرت اوم طحادی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر بار درود شریف پڑھنا واجب ہے گر فتوی ال پرہے کہ ایک بارواجب ہے پھر متحب ہے احتیاط ال میں ہے کہ ہر بار درود شریف پڑھے اور آتا نے دوجہال بھی کی محبت کا شوت و ہے۔

یا زب صن وسلیم دانشا ابدا علی خیبیت من دان نه الفصو س آیت الی لفظ صلوة وارد مواب جس کی شریح یہ ب کہ صلوة علی ابنی کے مین یہ ایس کہ شفقت و رحمت کے ساتھ نی الگ کی شاہ کی جائے، پھر جس کی طرح صلوة منسوب ہوگی اس کی شان اور مرتبہ کے مناسب شاء تعظیم، ور رحمت وشفقت مرادلیں گ جیسے کہ جاتا ہے کہ باپ بیٹے ہے اور بین باپ سے اور بھی تی بھی تی کرتے ایس مرظا ہر ب کہ جو محبت باپ میٹے کی محبت ہے جینے کوباپ سے اس طرح کی محبت ہیں بہ جاتا ہے ای طرح صلوة کو بچھ ہو کہ اللہ جاتی شرن نی پر صلوة بیمجے ہیں اور فرشتے بھی ور مام مؤشفین بھی مرسب کی صلوة کے معنی ایک بیس ہیں، بلک ہرا ایک کی شان کے مناسب صلوة کے من مراد ہوتے ہیں۔ چن نچہ علاء نے لکھ ہے کہ اللہ جاتی شاند کی صلوة رحمت بھیجنا ہے اور فرشتوں کی صلوة استغفار ہے اور مؤمنوں کی صلوة دعائے رحمت میں بات اور فرشتوں کی صلوة استغفار ہے اور مؤمنوں کی صلوة دعائے

# چنداحادیث مبارکه بابت فضائل درود شریف

حضرت انس رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ حضور اقدی ﷺ نے ارش د فرمایہ ہے کہ جوشخص ایک بار جھ پر دروو پڑھے الله تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے ہم جب تیسری سیوری پر قدم رکھا تو فرمایا "آیان" جب آپ منبرے اترے تو ہم فری ہے نہ منبر ہے ایک بات کی جو بہتے نہ خو سے تھے۔ آپ فی ہے کہ خوری کہ سب اس کا بید ہوا کہ جرکس الطبیع میرے سامنے آئے اور کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی میں نے کہ آئین۔ پھر جب میں دو مری سیوری پر چڑھا تو جرکیل سیوری نے کہا ہدک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ فی کاذکر آئے اور آپ بیال سیوری پر حرصا تو جرکس سیوری پر چڑھا تو جرکس سیوری پر جراحا تو جرکس سیوری پر حرصا تو جرکس سیوری پر جراحا تو جرکس سیوری ہو جائے اور میں ہو جائے اور اور ہوائی کو جنت میں داخل ہے دونوں والدین یا ان میں سے ایک ہوڑھ ہو جائے اور وہ اس کو جنت میں داخل ہے کر میں تو جس نے کہ آئین۔ مرجب والتر ہیں

ور الرم التراث على رضى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ حضور اکرم التر الله فی ارشاد مرائل کے ارشاد فرمایا کہ کال بخیل وہ ہے جس کے س منے میراذ کر ہو ،ور اس لے بچھ پر درود نہ پڑھ۔

قرمایا کہ کائل بخیل وہ ہے جس کے س منے میراذ کر ہو ،ور اس لے بچھ پر درود نہ پڑھ۔

(رواوالتریذی وقال حسن فریب مجمع)

اور ایک حدیث من ارشاد ہے کہ ظلم کی بات ہے کہ کسی کے سامنے میراؤ کر کیا جائے اور دہ جھے پر دروو نہ بھیجے۔ کم اعمال،

## درود پر دعاء كاموقوف بهونا

حضرت عمرضی الله تعالی عند نے درشاد فرماید کدوناء آسان و زیمان کے درمیان الله جند ہے۔ اس کا عند ہے۔ اس کی تعلق میں جند ہے۔ اللہ کا تعلق میں جند ہے۔ اللہ کے تعلق میں جند ہے۔ اللہ کا تعلق میں جند ہے۔ اللہ کے تعلق میں جند ہے

اور حضرت علی رضی الله تعالی عند نے ارشاد فرہ یو کہ ہردی انکی جو تی ہے، جب تک آتو اپنے بی بھی الایمان الله تعالی عند کے ارشاد فرہ یو کہ ہردی الایمان الله تعالیٰ میں آتو اپنے بی بھی ہم وردو شریف کی فضیعتیں معلوم ہو کیں ، مؤمن بندوں کو ج ہے کہ السروایات سے درود شریف کی فضیعتیں معلوم ہو کیں ، مؤمن بندوں کو ج ہے کہ

دو یوں کومل لے تو اس پر خدا کے تعالیٰ کی بیس عن یتیں ہوں گ۔

حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ تعالیٰ عنبمافرماتے ہیں کہ جوشخص رسول اللہ ﷺ پر ایک مرتبہ ورود شریف ہیجے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر متر مرتبہ رحمت ہیجیں گے۔ ذکذ فی المشکوہ عن احمد وحوفی تھم الرفوع؛

مُنَّ عَلَى قارى رحمه الله تعالى مرقات شرح مشكوة على لكهت بير، كه ممكن بكه يه . بينى ستر جمتيس يك مرتبه ورود كے صديل طل جانا جمع ك روز كے ساتھ مخصوص بو س روز كى عظمت وفضيلت كى وجد سے أورب برهاد يا جاتا ہے اور بجائے وس كے ستر رحمتيں نازل ہوتى بول) واللہ اعلم۔

نیزار شاد فره پارسول الله ﷺ نے کہ اپنے گھروں کو قبری مت بن وَاور میری قبر کو علی مت بن وَاور میری قبر کو عمید مت بن وَاور میری قبر کو عمید مت بن وَاور مجھ پر درود بھیجو کیونک تمہارا درود میرے پاک پہنے جاتا ہے تم جہاں کہیں بھی جو (رواواللہ کی)

"گھروں کو قبری مت بناؤ" مطلب یہ ہے کہ جس طرح قبری عبوت ہے ، ہو،
ہوتی جی گھروں کو عبادت سے خالی مت رکھو بلکہ نماز نظل اس میں اوا کرتے رہو،
"میری قبر کو عید مت بناؤ" اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عید کے روز خصوصی
اجتاع ہوتا ہے میری قبر کی زیارت اس طرح نہ کرو، اکرام و احترام کاخیال رکھوشور نہ
می و وغیرہ و غیرہ ۔

## ترك درود پروعيد

کسی وجہ ہے ہے وضو ہو جائے تو وہ کھانا بھی کھ سکتا ہے اور قرآن شریف بھی پڑھ سکتا ہے اور کلمہ ورود شریف و استغفار بھی پڑھ سکتا ہے اور دعائے بھی کر سکتا ہے اہت قرآن شریف نہیں چھو سکتا، اور نہ وضو کئے بغیر نماز پڑھ سکتا ہے ، فرض نماز ہویالغس -صدی ہے : جنب اور ہ گفل کونہ قرآن شریف پڑھنے کی اجازت ہے نہ چھونے کی ۔

مسیکی : قرآن شریف کے علاوہ پڑھنے کوجو چیزی ہیں، بھے بہلا، ووسمرا، تیسرا، چوتھ کلمہ اور درود شریف اور استغفر ان کو جنب اور حائف سب پڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ اگر کسی آیت کو بطور وی جنب اور حائض پڑھیں تو اس کے پڑھنے کے بھی اجازت ہے جسے ربیّہ آبتاھی الدُّنْ (آفر تک)البتہ بطور تلاوت پڑھنے کی اجازت نہیں۔



مسنوۃ وسلام کی بھی خوب کثرت کریں۔("فصائل صنوۃ وسلام" کے نام ہے ہم نے ایک مستقل رسالہ بھی لکھا ہے اس کامط حد بھی کرلیہ جائے)

الإصلَى اللهُ تَعَالَى عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وِنَارِكَ وَسَلِّمْ عَدْدَمَا فِي عِلْمِهِ ﴾ وسَلِّمْ عَدْدَمَا فِي عِلْمِهِ ﴾

## ضروری مسائل

مستعلم ؛ محدث (جس کاوضو نہیں ہوتا ہے ، مرد ہو یا عورت قرآن شریف نہیں چھو کتے ابتہ قرآن شریف حفظ پڑھ سکتے ہیں۔ جب کوئی شخص ببیثاب پاخانہ کرنے یا اور



### لنع الدالغيات الأعيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

# فضأئل دعاء

دعا ہے بڑھ کر کوئی چیز زرگ اور برتر نہیں اور دع عبادت کا مغزہ ہے اور جو
اللہ ہے نہ ما کے اللہ تعالی اس ہے تاراض ہوجائے ایل
حضرت ایو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ حضور نخرہ نم اللہ ہے ارشاد فرمای کہ اللہ تعالی کے نزدیک کوئی چیز دعا ہے بڑھ کر بزرگ وبرتر نہیں۔

(رواه الترزري)

حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول الله بھی نے اور شاو قربایا کہ دعاعماوت کامفزے۔(رواوالتریدی)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور پر نور مرور دو عالم علی نے ارش و فرہ یا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ ہوں اللہ تعالیٰ شانہ اس بر غصہ ہوتے ہیں۔(رواہ الترمدی)

ان احادیث شریفه میں دعاکی فضیات و انہیت زیان فرونی ہے کہی حدیث میں فرویا کہ عبارت میں اللہ کے نزویک وعاسے بڑھ کر کوئی چیز بزرگ و برتر نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں فروایا کہ دع عبادت کا مغز ہے تھیلئے کے اندر جو اصل چیز ہوتی ہے اس کو مغز کہتے ہیں اور ای مغز کے وام ہوتے ہیں، بودام کو اگر پھوڑا تو اس میں ہے گری تھی ہے، ای گری کی قیمت ہوتی ہے اور ای گری کے لئے بادام خریدے جائے

نبيس كرات تحداثكوة المديح دها بحاله ترزي

حدیثوں بیں دعاکا ایک اہم، وب بڑایہ ہو وہ یہ کہ وعائے گئے دونوں ہو تھ اٹھ کے جائیں اور ختم و جائے بعد دونوں ہاتھ مند پر پھیرسکے جائیں دونوں ہاتھوں کا نصانا سواں کرنے وائے کی صورت بنا ہے کے ہے ہے تاکہ باطنی طور پر دل سے جو دعا ہو ربی بال کے ساتھ ظاہری اعض ہ ہمی سواں بیل شریک ہو جائیں دونوں ہاتھ پھیلان نقیر کی جھولی کی طرح ہے جس میں حدیث مندی کا چرا اظہار سے ادرہا تھوں کو تھاتے ہیں تو ان کارخ آ ماں کی طرف ہو جاتا ہے جس طرح کجیہ نماز کا قبلہ ہے ای طری آسیان و ما کا قبلہ ہے ای طری آسیان مقبولیت اور رحمت خد و دری کے تازل ہوئے کی طرف اشارہ ہے کہ رحمت خد او مدی مقد او مدی میرے چرے سے شروع ہو کر جھے گئل طریقے پر گھیردائی ہے۔

### وعاء مرايا عبادت ب

ہیں، اگر چھنکوں کے اندر گری نہ ہوتو ہوام، ہے وام ہوجاتے ہیں عباد تھی بہت تی ہیں اور دع بھی کی عبودت ہے جو بہت بڑی عبودت ہے عبادت ہی تبیل عبودت کا مغز ہواور اصل عبودت ہے ، کیونکہ عبودت کی حقیقت ہے ہے کہ اللہ جل شانہ کے حضور شل بندہ اپنی عا بڑی اور ذلت ہیں کر سے اور خشوع و خضوع ہیں فاہر و و بطن کے جھکاؤ کے ساتھ برہ گاہ ہے نیار ہیں نیز مندل کے ساتھ حاضر ہوچو تعہ یہ عا بڑی والی حضور کی کے ساتھ جادہ گوہ ہو ہادت کا مغز فرمایا اور دعاش سب عباد توں ہے زیادہ پائی جائی ہی ہی ہا ہے ۔ اس لئے دعاکو عبادت کا مغز فرمایا اور تنہری حدیث ہیں فرمیا کہ جوشخص اللہ تحالی ہے سواں نہ کرے اللہ تعالی اس پر غصہ موجوتے ہیں ، اس نام موجوعی کے وہ فالق و مک محض ہوجوتے ہیں ، اس فرمیا کہ جوشخص اللہ تعالی ہے سواں نہ کرے اللہ تعالی اس پر غصہ موجوعی ہوجوئی ہوجو فالق و مک میں میں نام کر نام خالم رہ ہی کہ اس کا طرز میں نام میں نام کی وجہ بدہ کا تکبر ہے جوشخص عیز محض ہے وہ فالق و مک کے حضور میں نہیں نامین اور ، س سے ، تنتے سے سرکشی کرتا ہے فاہر ہے کہ اس کا طرز میں نامین فیصہ اور نار اظکی کے قابل ہے۔

حضرت ہن عمررض اللہ تعالی عنبی سے روایت ہے کہ حضور اقدی اللہ نے ارش و فرہ یو کہ تم میں سے جس کے لئے وہ کا دروازہ کھل کی اس کے لئے رحمت کے درو زے کھل گئے اس کے لئے رحمت کے درو زے کھل گئے ایک کئے ایک اللہ تعالی سے جو چیزیں طلب کی جاتی ہیں اللہ کو سب سے ڈیارہ محبوب یہ ہے کہ اس سے عافیت کا سوال کیا جائے۔(ترزی)

ہر مؤمن مردوعورت کود ما کا ذول ہونا جائے، مندی سے مطلق ای ہے لو گائے اک سے امیدر کھے۔

حضرت سمال رضی الله تعالی عند سے رویت ہے کہ حضور نی کریم ﷺ نے را دویت ہے کہ حضور نی کریم ﷺ نے را دوی در فرمای کہ جب اس کا بنده دی کرنے کے ساتے ہاتھ افعا تاہے تو ال کو ف لی واپس کرتا ہوا شرباتا ہے۔

(مشكوة المعاجع مرها بجوالد ترزى)

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت رسول اکرم ﷺ جب دیا میں ہاتھ تھے تو ن کوجب تک (ختم وعائے بعد) چرہ پرنہ پھیر لیتے تھے (نیجے)

کروں گاہے شک جولوگ میری عبادت سے سرتانی کرتے ہیں وہ عنقریب ذکیل ہو کر جہتم میں وافل ہول گے۔

كذشته حديث من فره ياكه جو تخص امتد الصوال نهيل كرتا الله عل شاندا ك ال ناراض ہوج تے ہیں اور اس حدیث میں فرہ یا کہ دی عبادت بی ہے، لینی سیح طریقہ پر دعاکی جائے تو دی عبادت بی ہوگی ووسرے لفظوں میں ہوں کبوکہ دعامرایا عباوت ہے، وعایل بندہ این ع جزی اور حاجت مندی کا قرار کرتا ہے اور سرا یناز ہو کر بارگاہ فداوندی میں ای حاجت پیش کر کے لیج تا ہے اور سکتا ہے۔ اور ایقین رکھتا ہے کہ صرف الله الله الله الله عن والاسب والى واتاب ال كرسواكونى وين والأنسي بوه قادر ے کر میم ہے، جتن جے ہے وے سکتا ہے اس کو کوئی روکنے والم جیس وہ بے نیاز ہے اس کو سی چیزی عاجت مبیں ہے ور مخبوتی سراسرعاجزاور محتاج بے جب اینے اس يقين ے ساتھ قادر وقیوم کی برگاہ میں باتھ پھیل کر سوال کرتا ہے تو اس کا یے شغل سرایا عبوت بن جاتا ہے اور بید دعا اللہ تع لی کی خوشنودی اور رض مندی کا سبب بن جاتی ہے: اس کے برعش جو تحض دعا ہے کریز کرتا ہے وہ اپنی حاجت مندی کے اقرار کو خلاف شان جھتا ہے چونکہ اس کے اس طرز عمل میں تکبر ہے اور ای ہے نیازی کاوعوی ے اس کے اللہ جل شانداس سے ناراض ہوج تے ہیں اور ایسے لوگوں کے لئے وافل ووزخ ہونے کی وعید آیت میں تہ کورہے۔

#### دعاسے عاجز نہ بنو

حضرت انس رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ حضور اقدی بھی نے ارش د فرمایا کہ دع (کے بارے) میں عاجز نہ بنو کیونکہ دعا کاس تھ ہوتے ہوئے ہر گز کو کی شخص بلاک نہ ہوگا۔ (الترفیب و لتربیب الخافظ المدری)

انسان بعدائی اور بہتری کے لئے جتنی تدبیری کرتا ہے اور دکھ تکلیف سے بچنے کے

لئے جنے طریقے سوچنا ہے ان میں سب ہے زیرہ کامیاب اور آس ن اور مؤثر طریقہ وی کرنا ہے اس میں نہ ہادی گئے نہ پھٹلری نہ ہاتھ گھو ڑے جو ڈ نے پڑیں نہ ہاتھ پاؤں کی محنت، نہ ال خرچ، ہس ول کو حاضر کر کے دعا کرنی پڑتی ہے، غربیب اور مالدار صحت مند اور بیار، مسافر اور تیم ولی اور پردی بوڑھ جوان جمجے میں ہویا کی تنہائی میں ہر شخص دعا کر سکتا ہے ای لئے حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تنی لی عنہ نے فرہ یا کہ بدشبہ بخطوں ہے بڑھ کروہ بخیل ہے جو سلام میں بگل کرے اور ہلاشبہ سب عا بزوں ہے بڑھ کروہ عا بڑے جو سلام میں بگل کرے اور ہلاشبہ سب عا بزوں ہے بڑھ کروہ عا بڑے جو سلام میں بگل کرے اور ہلاشبہ سب عا بزوں ہے بڑھ کروہ عا بڑے جو سلام میں بگل کرے اور ہلاشبہ سب عا بزوں ہے بڑھ کروہ عا بڑے جو سلام میں بگل کرے اور ہلاشبہ سب عا بزوں ہے بڑھ

در حقیقت دعا بین سستی کرنا بڑی محروی ہے۔ دشمنوں سے نجات کے لئے اور طرح طرح کی مصیبتوں کے دور ہونے کے لئے بہت کی تدبیریں کرتے ہیں مگر دعا نہیں کرتے جوہر تدبیرے آسان ہاور ہرتدبیرے بڑھ کر مفید ہے۔ یہ مجھیل کہ جائز تذہیروں کے چھوڑ سنے کی ترغیب نہیں دی جارہی ہے۔ بلکہ سب سے بڑی تدہیر اليعني دعا) کی طرف متوجه كرنامقصود بجودني مي بهي نافع ہے اور آفرت ميں بھي اجر و تواب دلانے والی ہے، مدایت اللہ سے مائے دین و دنیا کی کامیالی اللہ سے طلب ك \_ \_ \_ قرضول كى اوا يكى كے لئے اور ہر چھونى بڑى صحبت يورى كرنے كے لئے الله على شانة كے حضور يل درخواست كرے دنيا و آخرت كي برخير الله اى سے وسكّلے دعاش لگارے گاتو انشاء اللہ خیرای سامنے آئے گی اگر کس دعا کے بارے شل خدائے ياك كى حكمت ہوكہ اس كا تتيجه دنيا ميں ظاہرنه ہو تب بھى آخرت ميں توضرور كام آئے گی۔ بعض روایات میں ہے کہ بلاشیہ دعا اس مصیبت کے (دفعیہ کے) لئے نفع دیتی ہےجومصیبت نازل ہو بھی اور اس مصیبت کے (روکنے کے) لئے ابھی) غغ ویتی ہے۔جونازل نہیں ہو کی ایس اے اللہ کے بندوا دعا کولازم پکڑو۔

مؤس بندوں کو دعا کرتے ہی رہنا چاہئے۔ جو مصیبت آپی اس کے دفع کرنے کے لئے دعالازم ہے اور جن ہزاروں مصیبتوں سے محفوظ ہیں ان کے نازل ہو۔لے کا عطافر ادية بيل-

یا تو اس کی وع ای دنیا میں قبوں فرہ لیتے ہیں اور اس کا سوال پورا فرہ و ہے آیں۔
 لینی جوہا نگرا ہے وہ دے و ہے ایں۔

• یا اس کی دعا کو آخرت کے لئے ذخیرہ رکھ لیتے ہیں (جس کا ثواب آخرت میں دمیں عے ا

ے یا دیا کرنے والے کو اس کی مطلوبہ شنے کی برابر (اس طرح عطیہ وسے جیل کہ،

آنے والی مصیبت کو ٹال وسے جیل یہ سن کر صی ہے اللہ نے عرض کیا کہ اس طرح تو

ہم بہت زیادہ کمائی کر میں گے۔ آنحضرت اللہ نے (اس بات کے) جواب میں فرہ یا کہ

اللہ تعالی عطا اور بخشش اس سے بہت زیادہ ہے، جس قدرتم دعا کر دو گے)

(مشکرة العمائے مراق می کہ الداحیا

المرائی خار کے اس حدیث مبار کہ جل ہے بتایہ ہے کہ اللہ جلّ شانہ بر مسلمان کی وعاقبوں فرماتے ہیں، بیٹر طیکہ کسی گاہ کی وعائد کرے۔ بیٹی ہے سوال نہ کرے کہ گاہ کا فلال کا می کرنے جس کام یاب ہو جاؤں اور قطع رحی کی جمی بدوعانہ کرے اپنے عزیز و اقارب ہے اپنے تعلقات رکھنے اور حسن سلوک ہے پیش آنے کو صلہ رحی کہتے ہیں اور اس کے بر خداف عزیز و اقرباء ہے تعلقات بگاڑنے اور بد سلوک ہے بیش آنے کو قطع رحی کرتے والا کہتے ہیں قطع رحی کرتے ہیں آئے کو قطع رحی کرنے والا کہتے ہیں قطع رحی کرنے والا جت جس قطع رحی بہت بری چیزے ایک حدیث میں ارش دے کہ قطع رحی کرنے والا جت جس داخل نہ ہوگا۔ ( بخاری) قطع رحی بھی ایک گن ہے لیکن اس کی خاص مرت اور برائی خام رکی جت میں راخل خاص مرت اور برائی خام رکی بہت ہی بری چیزے اس کے قولیت کی شرط میں ہے فرما ہی کہ اس کے قولیت کی شرط میں ہے فرما ہی کہ قطع رحی کی دعانہ کی ہو اور اس کے علاوہ اور بھی کسی گناہ کا سوال نہ کی ہو تب وعاقبول موق ہے۔

ہروقت خطرہ ہے ان سے بچے رہنے کے لئے بھی دعافائدہ دیتی ہے، ہر قتم کی بلا اور مصیبت سے اللہ کی بیاہ مانگئے رہیں اور ہر طرح کی عافیت کاسوال کرتے رہیں۔

### وعاء مؤمن كاجتصيارب

حضرت علی رضی اللہ تق لی عند سے روایت ہے کہ حضور اقدی ہے۔
دعامؤمن کا ہتھیں رہے وردین کا ستون ہے، ور آ سانوں اور زمینوں کی روشی ہے۔
اس حدیث میں اول تو بید ارش و فرہ یا کہ دع مؤس کا ہتھیار ہے چونکہ دع سے بڑی بھیں ہوں ہوتی ہوتا ہے ان فی وشمنوں پر فتح بابی بڑی مصیحیتیں میں جاتی ہیں مسیحیتیں میں جاتی ہیں مسیحی ہوتی ہوتا ہے ان فی وشمنوں پر فتح بابی حدیث میں نماز کو دین کا ستون بر بیا ہیں مسیح فرایا کہ وعادین کا ستون ہو ایک حدیث میں نماز کو دین کا ستون بر بیا ہے اسلام کا مسیح سب سے بڑ رکن توجید ہو اور موحد ہونے والم کی شوت نماز اور وع میں سب سے بڑ رکن توجید ہو اور موحد ہونے والم کی شوت نماز اور وع میں سب سے روٹوں کو دین کا ستون برایا اس کے بعد ارش و فرایا کہ دع آسانوں کی اور زمینوں کی ووٹوں کو دین کا ستون برایا اس کے بعد ارش و فرایا کہ دع آسانوں کی اور زمینوں کی روشی ہوں ہونے میں مصوبہ راستوں میں چانے کے لئے راہ کھی روشی کا موج ہوں کے قراب میں سے آئیں کے لئے راہ کھی اور موج کے بعد جب وہ سرے عالم کے صالت س سے آئیں کے تو وہ س بھی وعالا موج کے اور اس کی وجہ سے دوشی نصیب ہوگ والت س سے آئیں کے تو وہ س بھی وعالات س سے آئیں کے تو وہ س بھی وعالات س سے آئیں کے تو وہ س بھی وعالات س سے آئیں کے تو وہ س بھی وعالات س سے آئیں کے تو وہ س بھی وعالات س سے آئیں کے تو وہ س بھی وعالات س سے آئیں کے تو وہ س بھی وعالات س سے آئیں کے تو وہ س بھی وعالات س سے آئیں گی اور اس کی وجہ سے روشی نصیب ہوگ والدت س سے آئیں کے تو وہ س بھی وعلان تو اس کی وجہ سے روشی نصیب ہوگ والدت س سے آئیں کے تو وہ س بھی وی استوں کی اور اس کی وجہ سے روشی نصیب ہوگ والدت س سے آئیں کی وجہ سے روشی نصیب ہوگ و والد تو اللہ موجہ سے کہ موجہ سے وہ موجہ

## قبوليت وعاكاكيامطلب ہے؟

حضرت ابوسعید فدر کی رضی الله تعالی عنه کابیاں ہے که حضور مرور دوعالم ﷺ ف ارش د فرمایا که جو بھی کوئی مسلمان کوئی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور قطع رحی کا سوال نہ ہو تو اللہ جل شاند س دعاکی دجہ سے س کوشن چیزوں میں سے کوئی ایک چیز جاتی ہیں۔ ای لئے تو حضور اقدی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی اللہ عَلَمُ عَلَىٰ اللہ عَلَمُ اللہ اللہ عَلَم بھلا مع اللہ عاءِ أَحَدُ يعنى وعاكر نے سے عاجز نہ ہو جاؤكيونك وعاء كامشفىد ركھتے ہوئے كوئى شخص برباد نسيس ہوسكا۔ حس مين كيونك وعاء لے ل اللہ كى طرف سے ضرور مدد ہوتى ہے ، وود وثول جمان مِن كامياب اور بو مراد ہے۔

سرور پروری ہوں ہے کہ جو روروں بہاں معموم ہوگیا تو بھی یوں ہر گزند کے کہ میری و ماقبول جب وعائی قبول ہے اوگ جہالت کی وجہ ہے کہد، ٹھتے ہیں کہ ہم برسول سے وعاکم رہے ہیں۔ تبدیج کے وائے بھی تھس سے کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا، یہ غاط ہاتیں ہیں۔

مسنون دعاؤل میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کی تذکیرہے

حضور اقدى فل بروقت للد كاذكر كرت منه ، ذكر من وه دعائي بهى شال ين جس کاموتعہ بموقعہ پڑھنا آپ ﷺ سے مروک ہے ن کا اہتمام کرنے سے کتر ت ذکر ك دولت ميب بوتى إاور الله تعالى كاشكر ادابوت بان كمساين بيل غورد حوض كرنے سے معلوم ہوتا ب كدال ميں توحيد كى بڑى اہم تعليمات ميں اور ان كے م جے اور بھنے ہے اللہ جل شاند ، کی رپومیت کابار بار اقرار ہوتا ہے اور وں وڑبال پربار باریه بات آنی ب کدامتدی نے پیدافرماید ای نے زندہ رکھ ای نے سلاید ای نے سونے سے دیکایو اک نے کھاریو اور اک نے پہنایا اک کے حکم سے صبح شام ہو تی ہے ۔ سفر اور حضر میں وہی محافظ ہے ، وشمنوں کے شرے وال بچاتا ہے ، شیطان ہے وہی محقوظ ر کھتا ہے۔ ہرد کا درد کا دور کرنے والاوی ہے ، بارش اک کے ظم سے آتی ہے ہوائیں اک کے علم ہے چنتی ہیں، ہر مجلس میں اور ہر موقع اور ہر مقام میں، کی کو بود کرنا مازم ہے اور ہر نعمت حاصل ہونے اور ہرد کھ تکلیف کے چلے جائے پر ای کاشکر کرناواجب ہے ہر خیر کا ای سے سوال کریں اور ہر شرے محفوظ ہونے کے لئے ای کو بیکاریں۔ بظاہر انسان این محنت سے کمانا ہے بھر پکا کر کھاتا ہے اور بکی بات زندگی کے

پھردی قبول ہونے کا مطلب بڑیا کہ قبول ہونے کے لئے یہ ضروری ہیں کہ جو

ہ نگاوہی ال جائے بلکہ بھی تو منہ ہ گئی مراد پوری ہوج تی ہے اور بھی یہ ہوتا ہے کہ منہ

ہ نگا مراد پوری نہ ہوئی بلکہ اس پر جو کوئی مصیبت آنے وال تھی وہ تُل گئے۔ اللہ جَلَّ مُراد پوری نہ ہوئی بلکہ اس پر جو کوئی مصیبت آنے وال تھی وہ تُل گئے۔ اللہ جَلَ اللّٰ موروپ کا سوال کیا موروپ بظاہر نہ لے لیکن اپنے کی پچہ کو شدید مرض

لاکن ہونے وال تھ وہ رک گیا اس کے ملاج شی سوروپ فرج ہوجاتے وہ نہ ہوئے

سوروپ نے گئے اور پچہ مرض ہ بھی محفوظ ہوگی، بعض مرتبہ سوروپ کا سوال

کرنے کی وجہ سے ہزاروں روپ فرج ہونے وہ کی مصیبت ال جاتی ہورے ہوگی اور یہ موروپ کا سوال

ہوتا ہے کہ مشل سوروپ کا سوال کیا مگر بند ہر روپ نہ سے لیکن کسی طرح سے کوئی اور

ہوتا ہے کہ مشل سوروپ کا سوال کیا مگر بند ہر روپ نہ سے لیکن کسی طرح سے کوئی اور

قبولیت دع کی تیسری صورت حضور اقدی ﷺ نے بیار شوفرونی کردنیایس اس كا اثر ظاہر نبيس ہوتائه منه مانگی مراد ملے ند كوئی آنے والی مصيبت شلے ليكن اس دعاكو الله جل شاند آخرت میں ثواب ال کے لئے محفوظ فروالیتے ہیں۔ جب قیامت کے وك اعمال صاحد كے بدلے ملنے لكيس مح توجن دعاؤل كا اثرونياش فاہرنہ ہواتھ ال وعاؤب کے عوض بڑے بڑے انعامات میں کے اس قت ہندہ کی تمز ہو کی کہ کاش میری کسی دعا کا اثر دنیا میں طاہر نہ ہوتا تو اجھاتھ آج سب کے بدلے بڑے انعابات ے نواز اجاتا، وعا کو آخرت کے لئے ذخیرہ بن کر رکھ لینا در حقیقت اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ فان دنیاد کو سکھ کے ساتھ کی طرح گزری جائے گی اور آخرت باتی رہے والى ك وردائى ب اوروبال جو يحمد ف كاب انتها بو كالد تعالى كى حكمتور كوبند ب مجحظ نہیں اور اس کی رحمتوں کی وسعتوں کوج نے نہیں۔ دید بیشہ کرتے رہنا چاہئے۔ اس کے منافع ونیاد آخرت میں ہے شار ہیں۔جو ہوگ د عاؤل میں لگے رہتے ہیں ان پر الله كى بڑى رحمتيں ہوتى بيں۔ بركتوں كانزوں ہوتا ہے دل ميں سكون اور اطمينان رہتا ہے۔ان پر اول توصیبتیں آئی ہی جیس آگر آئی ہیں معمول موتی ہیں، پھروہ جلدی چلی

موقعہ پر اللہ بی کو بیاد کریں اور بار بار اپنی غلاق، عاجزی اور ہے بسی کا ،قرار و اعتراف کرے۔

مسنوں دعاؤں کو بڑے اہتمام سے پڑھناچ ہے امؤلف کی کتاب "فضائل دع"
اور "سنون دعائیں" بڑھیں) کیونکہ ان کے پڑھنے ہیں اول تو آنحضرت سرور دو
عالم اللہ کا انتباع ہے جو خداوند نعی لی شائد تک جہنچنے کا واحد ڈریعہ ہے۔ دو سرے
جو نکہ ان دعاؤں کے الفاظ اللہ جل ش نہ نے اپنے ٹی پاک انتہ کو اہمام فرمائے ہیں
وی لئے اپنی زبان ہیں شکر ادا کر لے یہ عربی ہیں کسی دو سرے کی بنائی ہوئی دع کے
بڑھنے کی بجائے ان کا ور در کھنا اور موقع بموقع پڑھنا بہت زیادہ ایم ہے۔

## آداب دعا ایک نظرمیں

عدد جزری رحمد الله تعالی نے اپنی کتاب الحقن الحصین میں تفصیل کے مواقد وعا کے آواب جمع کتے ہیں جو محتلف احدیث میں وارد ہوئے ہیں، ہم ایک نظر میں آواب وعا نے گئی رہے ہیں تاکہ بالاجم را یک جگہ جمع شدہ نظرین کے سامنے آجا ہیں۔
وعائے کو رہے ہیں تاکہ بالاجم را یک جگہ جمع شدہ نظرین کے سامنے آجا ہیں۔
آیاک وصاف ہونا۔

- ﴿ باد ضومونا۔
- ﴿ يَهِ اللَّهُ كَ حِرُوتُنَاء بِيانَ كُرِنَا اور الله كاساء حسني اورصفات عاليه كاواسطه ديناب
  - الم بحرورود شريف يرصاب
    - قبله رخ مونا۔
- (آ) خلوس ول سے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونا اور یہ یقین رکھنا کہ صرف اللہ جلّ شائد ہی وعاقبول کرسکتا ہے۔
  - ے کوئی نیک عمل وع ہے بہتے کرنا یا وہ جار رکعت نماز پڑھ کرو عاکرنا۔
    - A) وعاك كتے دوڑانوں بينھن۔

دوسرے شعبول سے متعلّق ہے۔مشد این کم کی سے کیٹر خرید کر بمنتاہے اور ایے تعمیر كرده مكان بيس تحكانه يكرتاب اور ان دعاؤل من بارباريه بتاياكيا ب كمباوجود كوشش اور محنت کے بندہ کے کرتے ہے بچھے نیس ہوتا، کھانے کی سبت اللہ بی کی طرف ہے ورببان نے کی سبت بھی ک کی طرف ہے بیٹ بھی وہی بھرتاہے، پیاس بھی وہی بجماتا سے اور ہرطرح کا آرہم ور حت وہی پہنچاتا ہے اگر اس کی مشیت نہ ہوتی تو ہاوجود محنت اور مشقت ورکدو فاوش کے بیبید نہیں ملتا اور تجارت میں تفع کی بجائے بورا سرمایہ ہی ڈوب جاتات اگر بیسہ بھی ل جائے توضروری نہیں کہ اس کے ذریعہ کھانے پینے ور دیگر ضرور پات کی چیزیں مسر بھی ہو جائیں اگر چیزیں میسر بھی ہو جائیں تو ضروری نہیں کہ ن 8 استعال کرنا بھی تھیب ہوجائے اور اگر استعال کر بھی میں تو یہ ضروری بھی جیس کہ ان سے حاجت یوری ہوجائے ، بہت سے لوگ کھاتے بیل مراہشم جیس ہوتا اور بہت لوگ کھاتے بی جدجت بیں مگر پیٹ نہیں بھرتا اور بہت لوگ مے بی چلے ہائے ہیں نکر بیال نبیں جہتی، وہ لوک بھی بیں جن کے یال ادکھوں 8 سرما ہے ہے لیکن کھانے سے عاجز میں کیونکہ معدہ یکھ قبول نہیں کرتا، بہترین مکانات ہیں الر كنديشند بيل، فرم فرم مستريل اور راحت كاجرسهان موجود ي ميكن نيند نبيل آتي، نينر كالونا اور يجرزنده افعادين كعلانا يونا وربيت بعرنا اورسيراب كرنا اورمعده بيل بانجا دين اور پيچاد نيا اور خون بنا كرجسم شراروال دوال كردينا اور توت دينابير سب الله اي ك مشيت اور قوت ے ہوتا ہے ال كے حضور اقدى الله بر بر موقعد ير الله كى وحدانیت اور مالکیت کا اقرار اور این عاجزی اور ضعف کا اعتراف کرتے ہے اور این أتمت كو بھى ال طرف متوجد فروتے تھے اور اس كى تعليم دے تھے ، چونك سب اللہ تی کے بندے نال اور اس کی مخلوق ایل اور جن اسباب سے بندے آرام وراحت یاتے ہیں وہ بھی خدائی کی مخلوق ہیں اس لئے انسان پرلازم ہے کہ ہر حرکت وسکون کو المذبى كى طرف سے مجھے اور ان كے ملئے ير الله اى كاشكر اواكر سے اور ہروقت اور ہر

جائع بھی ہیں اور مبارک بھی۔

اپنی ہر حاجت کا اللہ ہے سوال کرے اگر نمک کی ضرورت ہو تو وہ بھی اللہ ہے اللہ علی اللہ ہے اللہ علی اللہ ہے اللہ علی اللہ علی اللہ ہے اللہ علی ال

﴿ المام ہو تو صرف اپنے ای لئے دعانہ کرے بلکہ مقتد یوں کو بھی دعامیں شریک کرے (واحد کے لفظ کے بجائے جمع کے الفاظ سے دعا کرے۔

@ دعا کے ختم ہے سیلے پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و شاء بیان کرے۔

اوررسول اكرم الله يدرود ييا

اور متم ير آين كي-

@اوربالكل آخرش مندير بائته بيمر --

یہ وہ آواب ہیں جن کا تین وعاکرتے وقت کھاظ رکھنا جائے ہوں تو اللہ کی بڑی
شان ہے، وہ بغیررعایت و آواب کے بھی ذعاقبول فرماسکتا ہے اورائیک بہت بڑا اوب
بلکہ قبولیت کی شرط یہ ہے کہ خوراک اور پوشاک میں حلال مال استعمال کرتا ہو، جو
جمام مال کو استعمال کرتا ہو اس کی وعاقبول نہیں ہوتی، ای طرح امر بالمعروف اور نہی
عن المنکر کے تارک کی وعاقبول نہیں ہوتی۔ نیز قبولیت کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ
ناامید ہو کر وعاکو چھوڑ نہ ہیٹے بہر حال وعاکر تارہ اور تنگی ترشی اور تنی میں وعاقبول
کرانا ہوتو آرام وراحت اور خوش کے زمانے میں کشرت سے دعاکیا کرے۔
جب وعاکی قبولیت ظاہر ہوجائے تو ان الفاظ میں اللہ جس شانۂ کا شکر اواکر ہے:

﴿ اَلْ حَمْدُ لِللّٰہِ اللّٰذِی بِعِزَّ تِهِ وَجَلالِهِ تَبْتِمُ الصَّالِحَاتُ ط اُلٰہِ
کام پورے ہوتے ہیں۔ "
کام پورے ہوتے ہیں۔ "

@ دونول ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا (دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہوں۔)

﴿ خشوع وخضوع کے ساتھ بااوپ ہو کر دعا کرنا (پورے جسم سے اوب ظاہر ہو اور ساراجسم سرایا دعا اور طلب بن جائے۔)

( رعا كرت وقت عاج ك اور تذلل ظامر كرنا\_

ا دعاکرتے وقت حال اور قال سے ایعنی جسم اور جان سے اور زبان سے اسکینی ظاہر کرنا اور آواز میں پہتی ہونا۔

@ آسان كى طرف نظرند اتمانا\_

ا شاعراند تك بندى الدوكاتے كے طرزے يجار

@ حضرات انبیاء کرام علیهم السلام اور اولیاء عظام و صالحین کرام اور اینے نیک عمل کے وسیلہ ہے وعاکر ناب

® كناموك كا اقرار كرنا\_

© خوب رغبت اور امیداور مضبوطی کے ساتھ جم کر اس یقین کے ساتھ وعا کرنا کہ سرور قبول ہوگا۔

@ ول عاضر كرك ول كى كيرانى سے وعاكر نا۔

الباربارسوال كرناجوكمازكم تين بارمو-

الحال كے ساتھ يعنى فوب كر كڑاكر للچاكر اصرارك ساتھ اللہ سے ماتكنا۔

( کی امر محال ک دعانه کرناب

@جب كى كے لئے دعاكرے تو يہلے اپنے لئے دعاكرے بھردو مرے كے لئے۔

ا جائع دعا ہونا لیعنی ایسی دعا کو اختیار کرے جس کے الفاظ کم ہوں لیکن الفاظ کا معنوی عموم زیادہ ہو لیعنی ایک دولفظ میں یا چندالفاظ میں دنیا آخرت کی بہت کی حاجتوں کا سوال ہوجائے۔

@ قرآن وحدیث میں جو دعائیں آتی ہیں ان کے ذریعہ دعائیں کرے ان کے الفاظ

### منح وشام

كُوسورة كين رُحين اوراك كما تقد حب قرصت باره رو باره رُحين .

 كُونَ شَام سومرتبه كلمة سوم يعن سُنِحَانَ الله وَالْحَفْدُ لِلله وَلاَ الله وَالاَ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وا

• ومرتبه أسْتَغْفِرُ اللُّهُ الَّذِي لا إلْهَ إلاَّهُ والْحَقّ الْفَيُّومُ وَأَتُوبُ إلَيْهِ رُحيل

• سوم تبه درود شريف پرهيس (نمازيس جو درود پرهيني ده بهترب)

اومرتبد لا الله الله وخدة لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على
 كُل شَيْء قديث ٥ رضي \_

€ سيدالاستغفارايك مرتبدي هين-

الله وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ (ثَمْنَ بِار) سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ زِنَةَ عَرْشِهِ (ثَمْنَ بِار) سُبْحَانَ الله عَرْشِهِ (ثَمْنَ بِار) سُبْحَانَ الله وَ بِحَمْدِهِ رِضًا تَفْسِهِ (ثَمْنَ بِار)

اگر نماز فجرباجماعت پڑھ کر آئ جگہ بیٹے بیٹے یہ چیزیں پڑھ نیں (جو تھوڑا ساہی وقت ہوتا ہے) تو ہاسانی یہ سب چیزی ایک ہی مجلس میں پڑھی جاسکتی ہیں، اور ان کے پڑھنے کے لئے بیٹھنا نمازاشراتی پڑھنے کا بھی ڈریعہ بن جائے گا، اور اس طرح ہے (ان چیزوں کے فضائل کے علاوہ) ایک عج اور ایک عمرہ کا ٹواب مزید ملے گا۔

(كماا ترجه الترزي)

شام کو عصرکے بعدان چیزوں کو پڑھ لیں، عصرے مغرب تک ذکر کرنے گی بہت فضیلت وار د ہو تی ہے، اس وقت نہ ہوسکے تو مغرب کے بعد پڑھ لیں، اس وقت بھی نہ ہوسکے توعشاء پڑھ کر پڑھ لیں، ایک ساتھ نہ ہوسکے تو کچھ عصر کے بعد، کچھ مغرب، کچھ عشاء کے بعد پڑھ لیں، لا لیعنی باتوں ہے نیجنے کی فکر کریں گے تو بہت وقت نکل

# شكايت اور دستور العمل

آجكل جم اليے دورے گزررے إلى كم مردول اور عور تول كو چھو تول كو برول كو، بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اللہ کا ذکر کرنے کی فرصت ہی تہیں ملتی صبح ہوتی ہے تو سب سے پہلے ریڈیو، ئی وی اور اخبارات میں مشغول ہوجاتے ہیں گھنے آدھ کھنے بعد ناشتہ کر کے بناؤ سنگھار کر کے بے اسکول کی راہ لیتے ہیں اور بڑے المازموں كے لئے چل دية إلى - عورتي اور چھوٹے يك في وى سے كانا بجانا سنتے رہے ہیں جب اسکول والے بچے والیس آتے ہیں تووہ بھی گانا سننے میں لگ جاتے ہیں كبال كاذكر كبال كى تلاوت سب حب دنيا مين مست رہتے ہيں بہت كم كى كھرے كلام الله برصنى آواز آئى ب ذكر الله اور تلاوت كلام الله كے لئے لوگوں كى طبيعتيں آمادہ ای نہیں، محلے کے محلے غفلت کدے ہے ہوئے ہیں اکاد کاکس محریس کوئی نمازی السافسوساك ماحول كاوجد الله كى رحمول اور بركون عروم بيل-برمسلمان کے لئے ضروری ہے قرآن جید یا سے اور اپنے بریچے کو اڑکا ہویا اڑک قرآن شريف يرحائے اور روزاند مي انھ كر نمازے فارغ موكر كر كر كابر فرد بكھ نہ بكھ تذاوت ضرور كرے تاكداك كى بركت سے ظاہر وباطن درست ہو اور دنياو آخرت كى

اللہ کے ذکر اور تلاوت قرآن مجید کی برکتیں اور سعادتیں ایس ہے انتہا ہیں جن کا چند اللہ کے ذکر اور تلاوت قرآن مجید کی برکتیں اور سعادتیں ایس ہے۔ چند انہیں نیک بندوں کو ہے جو اپنی زندگی کا حصد ان میں لگائے رہتے ہیں۔
ہر شخص اپنے اپنے حالات اور اپنی اپنی فرصت کے اعتبارے اپنے لئے کوئی ایسا وستور العمل الکھ رہے ہیں وستور العمل لکھ رہے ہیں وستور العمل لکھ رہے ہیں جس بہا سانی ہر شخص عمل کر سکتا ہے۔

آئے گارانشاء اللہ تعالی۔

#### رات کو

سورة واقعه، سورة تبارك الذي بيده الملك، سورة الم السجده بإهيس يحمد بهي نه موسطح توسورة تبارك الذي توضرور يره ليس-

#### سوتے وقت

صونے کی وعاء: باشمك اللَّهُمَّ أَمْوْتُ وَآخِي رُحيس -

الله الله المحقد لله ۳۳ ۳۳ بار، الله کنیز ۳۳ بار.

اَمَنَ الرَّسُولُ عَنْمُ سورة تَكَ أيك بار، چارول قل، سورة فاتحد أيك أيك بار، تارول قل، سورة فاتحد أيك أيك بار، آيت الكرى آيك بار أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ ا

وهذا اخرهذه الرسالة والحمدلله ذى العظمة والجلالة والصلوة والسلام على من جاء بالنبوة والرسالة مادام يدى القمر و تجرى فى السماء الغزالة



















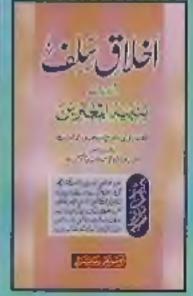

www.islamicbookslibrary.wordpress.com